





ı

| <b>V</b> |                                                                           |              |       |                                 |        |  |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------|--------|--|--|
| صفخر     | عنوان                                                                     | نميترعار     | صفح   | عنوان                           | نمرشار |  |  |
| 47       | عظیراشان نبی کے تابع<br>بڑے گوانے کیڑے نبی کے تابع<br>مماثلت بحیثیت خلافت | i<br>ii<br>Y | J     | پیش نفظ<br>باب اقال             |        |  |  |
| 42       |                                                                           | i            | ٣     | حقيقت وكيفيت نزول               | 1      |  |  |
| 44       | موعود                                                                     | ii           | ۵     | مسیح موعود کے لئے لفظ           | ۲      |  |  |
| 44       | نبوت کے حامل                                                              | iii          |       | نزول کے استعال کی وجہ           |        |  |  |
| 44       | مجدد و مامور چود ہویں صدی<br>خاتم البخلفاء                                | 14           | 4     | قرآن و حدیث کا فیصله            | ٣      |  |  |
|          | آ مد                                                                      | m            | 14    | آنخضرت کی ایک وصیت              | ۴      |  |  |
|          | آمد ہے قبل                                                                | ,            | ١٨    | بروزی نزول کی ایک               | ۵      |  |  |
| ۷۱       | آمد کے وقت                                                                | ii           |       | عظيم الثان نظير                 |        |  |  |
|          | غير متوقع آمد                                                             | iii          | ra    | رجعت بروزی                      | ч      |  |  |
| 41       | لفظ نزول                                                                  | IV           | 19    | مسئله بروز پر صوفیاء کا         | 4      |  |  |
| 44       | شدت انتظار<br>ام                                                          | ٧            |       | انفاق<br>تربير م                |        |  |  |
|          | نام<br>نام پیلے سے بتایا گیا                                              | P            | 41    | قرآن مجید میں بروز کا<br>بیان   | ۸      |  |  |
| 40       | نام پینے سے جنایا تیا<br>غلام                                             | ii           | 44    | مین<br>مسیح کی بروزی آمد پر امت | 9      |  |  |
| 44       | حالات زمانه                                                               | ۵            | ` ` ` | ملمه کا اتفاق                   | i '    |  |  |
|          | سای حالت<br>سای حالت                                                      | i            | 70    | زبان خلق اور نقاره خدا          | 1      |  |  |
| 44       | نه بهی حالت                                                               | ä            | ar    | باب دوم<br>باب دوم              |        |  |  |
| 4        | علماء کی حالت                                                             | 14           | ll .  | '   '                           |        |  |  |
| 49       | عوام کی حالت                                                              | iv           | 41    | می اور مثیل سی اور              | l      |  |  |
| ٨٠       | فرقے                                                                      | ٧            |       | مماتلت بحيثيت نبي متبوع         | 1      |  |  |

| صغ   | عنوان                                           | نبثار | صفخه | عنوان                                      | نمبرطار  |
|------|-------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------------|----------|
| 1.1  | گمنامی اور زاوی <sub>ه</sub> خمول               | ı×    | ۸۱   | خاندان                                     | 7        |
| 1.8  | تنهائی اور علیحده مقام میں دعا                  | x     |      | خاندان کی ہجرت                             | i        |
| 1.10 | چلہ<br>روزے<br>دشہ                              | ΧI    | 1    | شاہی خاندان کے فرزند                       | ii       |
| 1.5  | روزے<br>د ش                                     |       | ۸۴   | خاندان کی تعیین<br>خرب برا خوانشده         | ïii      |
|      | درویتی و غربت<br>بر                             | XIII  | ٨۵   | غيراسرائيكي وغير قريثي                     | iv       |
| 1.0  | پلېک زندگی                                      | 10    | ٨٧   | والده                                      | 4        |
|      | انسان سے محبت<br>آنہ خیال                       |       |      | شاہی خاندان لیعنی سادات میں سے<br>م        |          |
| 1.4  | تازه خیالی<br>پراژ اور تعجب انگیزییان           | .;;   | ٨٨   | ناموں میں معنوی اشتراک<br>تبد              |          |
|      | په د دور بب ميربين<br>ارباص                     | 11    |      | توبين<br>پيدائش                            | 111      |
| 1.9  | م ادت<br>شادت                                   | 1 '   |      |                                            | <b>^</b> |
| 111. | سراور تن کی جدائی                               | I i   |      | کیفیت پیدائش کی خبر۔ ندرت فی<br>الخلقت     |          |
| ``   | ر<br>ماموریت                                    |       |      |                                            | ii       |
| 111  | ماموریت کے بارہ میں ابتداء لاعلمی               | i     | ۸9   | تشابہ فی الندرت اور آدم سے<br>مشابهت       | 11       |
|      | بے عیب زندگی کا دعوی                            | ü     | 9-   | پیدائش کانشان ، ایک ستاره                  | iii      |
| 111  | صداقت کے ثبوت کے لئے<br>معن                     |       | 91   | ظالم حاکم کے عہد میں پیدائش                | iv       |
|      | معجزات و نشانات<br>۱ برای ک                     | I     | 94   | مقام پيدائش كى تعيين                       | V        |
| 117  | ا نکار کی ایک وجہ لفظ نزول<br>ترین لا           |       | 98   | بچین اور جوانی                             | 9        |
|      | تائيدالهي<br>مديوض                              | 1     | '\   | ب چین میں شوق عبادت<br>جینین میں شوق عبادت |          |
| 110  | مامور بغرض عدل<br>مقام و مرتبه                  |       | 94   | بر بالوالدين                               | ii       |
| 114  | استا او رسبه<br>لوگوں کی خونی مسیح کی تمنا پوری | VIII  | 94   | پیشہ                                       | iii      |
| 111  | نیوی دل کال ما پیرون<br>نهیں ہوئی               |       |      | پیشے سے سبق                                | iv       |
| 11.  | اطاعت اولی الامر                                | 1     | 91   | لعليم .                                    | V        |
| ITT  | انصاف پہند حکومت                                | l .   | 99   | علم روحانی<br>ش                            | Ví<br>i  |
|      |                                                 |       | 1.0  | شریعت سے محبت                              | Viii     |

| صفخر   | عنوان                                                       | ىنشا<br>ئىبىرر | صفخر  | عنوان                              | تمبترار  |
|--------|-------------------------------------------------------------|----------------|-------|------------------------------------|----------|
|        | طوفان مخالفت                                                | 10             | 12    | مادی اور دنیاوی ترقی               | хı       |
|        | مخالفت کاسبب دعوے مسحیت                                     | i              |       | مروجه بإطل عقائد كارد              | XIII     |
| 179    | سردار کاہن                                                  | ři             | 144   | مناظرے                             | XIV      |
| 14.    | فتوی کفر                                                    | iii            |       | تبلیغی سفر                         | ×V       |
| 141    | وا <b>جب</b> القتل<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 1 1            | 179   | الهامات اور پیش گوئیاں             | 110      |
|        | قتل ، کار ثواب                                              |                |       | بشارت                              | i        |
| 141    | عبادت خانے سے اخراج                                         | vi             | m.    | وفات کے بارہ میں الهام اور         | ii       |
| 140    | حکومت کوانگیخت کرنا                                         | VII            |       | ر قیات کی خبر                      |          |
| 144    | مخالفت کی وجہ سے سورج کر ہن                                 | Viii           | 141   | فرمودات                            | 18       |
| 144    | مخالفت کی وجہ سے طاعون<br>                                  | ١X             | ' ' ' | ر ریر <b>ک</b><br>آسانی بادشاهت    | i        |
| 144    | مخالف فرقے<br>تربیم                                         | *              |       | آسانی بادشاهت کی تمثیل             | ií       |
| 141    | اميد ويقين كالمجسمه                                         | Χı             | 127   | دنیا کانور                         | iii      |
| 100    | اعتراضات و الزامات                                          | 14             |       | ابدی زندگی                         | iv       |
| :      | بدعتي                                                       | i              |       | خودي                               | v        |
|        | بد کار                                                      | ii             | 122   | 1                                  | ٧i       |
| 101    | شیطان اور بدروح                                             | iii            |       | بروا خادم بنے                      | vii      |
|        |                                                             | vi             |       | دشمن سے محبت                       | VIII     |
| 100    | د بوانه                                                     | V              |       | قرض کی ادائیگی                     | ix       |
| 105    | گناہ معا <b>ف</b> کرنے والا                                 | VII            | 150   | مصائب کی اطلاع                     | X        |
|        | پیشه، منافی مقام نبوت                                       | Viii           |       | انگساری                            | χi       |
| 100    | عدالت میں مقدمہ                                             | 14             |       | جہاد سے ممانعت<br>دافہ سے          | XII      |
| 144    | غدار پیرو کار                                               |                | 150   | خالفین کے جنازے پڑھنے سے<br>ممانعت | ×iii     |
| 144    | **                                                          | ii             | 184   | مماعت<br>پر ہیبت ایام کی اطلاع     | NIV      |
| 340    | مقدمه كانتقال                                               | iii            | 117%  | د بین بال معان<br>منکروں کا حال    | ×V       |
| 148    | •                                                           | iv             | IFA   | علاوه ازیں                         | XVI      |
| .,,,,, | پودر ن <i>- س</i> .ن                                        | 1 4            |       |                                    | <u> </u> |

| صفخه    | عنوان                              | تنشا     | صفحه | عنوان                                                                               | نمثرار                                           |
|---------|------------------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 194     | دو دستمن گروه                      | ıx       |      | بغاوت كاالزام                                                                       | v                                                |
| 191     | مرہم عیسی                          | ×.       | 144  | جج کی معاملہ فنہی                                                                   | 1                                                |
| r       | صلیب سے بیار                       | ΧI       | 144  | مقدمہ سے قبل بریت کی اطلاع<br>ان                                                    |                                                  |
| 141     | صليب پر فتح                        |          | 14.  | مخالفین کاملت واحدہ بن جانا<br>سے م                                                 |                                                  |
|         | ب عظ                               | XIII     |      | عدالت میں تکفیر                                                                     |                                                  |
| 11.1    | ایک عظیم الشان مشابهت<br>میش       | XIV      | 141  | احيائے موتی و شفاء الامراض                                                          | 1/                                               |
| 1.1     | مماثلت کے زبر دست شواہر            | ן יי     | 140  | احتیائے شموی و سفاع الامراعی<br>مردہ زندہ ہونا<br>بینائی رینا<br>بخار سے نجات دلانا | i                                                |
| 1.0     | باب سوم                            |          | 144  | بینائی رینا                                                                         |                                                  |
| rir     | اصلاح مسحیت کے کئے                 | 1        | 141  | بخار سے تجات دلانا                                                                  | iii<br>                                          |
|         | مسیح کی ضرورت                      |          | 1/1  | ریوانگی کا علاج<br>نا                                                               | 19                                               |
| ا رور ا | باب چہارم                          |          | 11   | و <b>فات</b><br>قل کاارادہ                                                          |                                                  |
| rri     |                                    |          |      | ں مارورہ<br>ارادہ قتل کی خبراور طبعی موت کا وعدہ<br>ا                               |                                                  |
| 447     | دو عورتین ، دو بیچ                 | 1        | 1    | امخانفسر کامی کی بدریر                                                              | iii                                              |
| 444     | مریم اور اس کا بیٹا                | ٢        | IAA  | بى نظريه                                                                            |                                                  |
| 141     | مقام مرمیت سے مقام                 | ٣        | 119  | ستأميس ٢٤ ماريخ                                                                     | N                                                |
|         | عيسويت تک                          |          | 19.  |                                                                                     | v                                                |
| 222     | زاد زال مریم مسیح این              | 4        | ` '  | متفرق مماثلتين                                                                      | ١,                                               |
| :       | زماں ا                             |          | • .  | ایک مرید کا مرتد ہونا                                                               | i                                                |
| 769     | بالبيجم                            |          | 197  | ایک فرقه                                                                            | ïí                                               |
|         | '                                  |          |      | اصحاب كهف                                                                           | iii                                              |
| rar     | ابن مریم (ماریهٔ)<br>سریم (ماریهٔ) | <b>'</b> | 192  | ایک عجیب مماثلت                                                                     | iv                                               |
| 14.     | ایک وضاحت ایک حقیقت                | ٢        | 194  | باره ۱۲ حواری                                                                       | V                                                |
|         | مراجع و مصادر                      |          | 190  |                                                                                     | vi                                               |
| 740     |                                    |          | 194  | ایک علامت میں مثابہت                                                                | VII                                              |
|         | ☆★☆                                |          |      | گاوں کا نام                                                                         | VIII                                             |
|         |                                    |          |      |                                                                                     | <del>,                                    </del> |

### ييش لفظ

یه سوال عام طور پر ذہن میں اٹھتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں میں آنے والے موعود کو ''ابن مریم '' ، ''مسیح '' یا '' عبیسی'' کانام کیوں دیا گیاتھا؟

حفزت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی متعدد کتب میں اس سوال کابردی شرح و ببسط کے ساتھ جواب دیا ہے اور اس کی حکمت کے مختلف پہلووں کو بردی تا بندگی کے ساتھ اجاگر کیا ہے ۔

آئندہ ضفات میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریروں کی روشنی میں اس سوال کے جواب کے تین پہلوزیر بحث لائے گئے ہیں یا دوسرے لفظوں میں آنے والے موعود کو ''ابن مریم '' کے نام سے یاد کرنے کی تین وجوہات کو بیان کیا گیا ہے۔

(۱) ایک بید که آنے والے موعود کی حضرت مسیح ناصری علیه السلام سے کمال مشابہت کی وجہ سے استعارہ اسے "ابن مریم" کہا گیا۔

(۲) دوسرے میہ کہ اس کا ایک بنیادی اور بڑا کام اصلاح عیسائیت تھا جس کے لئے عیسوی انفاس کی ضرورت تھی اس وجہ سے اسے '' عیسلی'' یا ''ابن مریم ''کہا گیا۔

"ابن مریم" بننے کالیک اور لطیف پہلو بھی اس مقالہ کے آخر میں مرقوم ہے اور اسے " "ابن مریم" کے خطاب کی ایک وجہ کہا جا سکتا ہے۔

ان چاروں پہلوؤں پر خاکسار آئی قلمی بساط کے مطابق کچھ مواد لے کر حاضر ہوا ہے امید ہے قارئین کے لئے بیہ ضرور استفادہ کا موجب ہو گا۔

علاوہ آزیں مقالہ کے ابتدائی اوراق پر حقیقت و کیفیت نزول اور بروزی آمدے مسئلہ بربھی روشنی ڈالی گئی ہے تا کہ نزول ابن مریم کی حقیقت زیادہ وضاحت کے ساتھ معلوم ہو سکے۔ حضرت مسے ناصری علیہ السلام سے حضرت مسے موعود علیہ السلام کی مشابہتوں کے سلسلہ میں خاکسار نے جمال سے جس قدر مواد مل سکا جمع کرنے کی کوشش کی ہے اور اس بات کو خاص اہمیت دی ہے کہ جمال تک ممکن ہو کسی مشابہت کو باریخ، سیرت، اور دیگر ضروری کتب کے حوالوں سے قوی رنگ میں پیش کرے ۔ اس لحاظ سے قارئین جمال مختلف کتب کے اقتباسات ملاحظہ فرمائیں گے وہاں یہ بھی دیکھیں گے کہ مشابہتوں کو کشت کے ساتھ حضرت مسے موعود علیہ السلام کی اپنی تحریروں نئے مزین کیا گیا ہے اور ایک اس مقالہ کا حسن ہے۔

آخر میں خاکسار ہراس دوست اور مہربان کاشکریہ اداکر تاہے جس نے اس مقالہ کو آپ تک پہنچانے میں کسی نہ کسی طرح مدد کی۔ اللہ تعالی ہرایک کو جڑائے خیر دے۔ اور اس مقالہ کو مفید بنائے۔

والسلام خاکسار ہادی علی چوہدری مبلغ سلسلہ عالیہ احدیہ

# باب اول

ابن مریم ہوں گر ازا نہیں میں چرخ سے نیز مہدی ہوں گر بے تینے اور بے کار زار

#### بِنْ إِلَّهُ مَا التَّمْزَ الرَّحِكِ

## حقيقت وكيفيت نزول

قال رسول الله عَلِيْكُم: «كيف انتم اذا نزل ابن مريم فيكم و إمامكم منكم».

(بخاری، كتاب بن مريم بدأ الخلق باب نزول عيسى)

رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تمہارااس وفت کیا حال ہو گا۔ تم کس قدر خوش قسمت ہو گے جب تم میں ابن مریم نازل ہو گا۔ اور وہ تمہاراا مام تم میں سے ہی ہو گا۔

اس حدیث میں نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ابن مریم کے نزول کی خبر دی ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے متعدد بار اس امر کا اظہار فرمایا ہے کہ "ابن مریم" نازل ہو گا۔ ☆

ر۱) «كيف أنتم إذا نزل بن مريم فيكم فأمَّكم منكم».

(مسلم كتاب الإيمان)

 (۲) «لينزلن ابن مريم حكما عدلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير و ليضعن الجزية....».

(مسلم كتاب الايمان)

(٣) «ليوشكن أن ينزل فيكم بن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب».

(بخاری، کتاب بدأ الخلق باب نزول عیسی)

اِن احادیث میں بیان کر دہ نزول ابن مریم کی پیش گوئی سے ایک مکتبہ فکر کو بہ غلطی لگی کہ اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصالتاً بعنی جسمانی طور پر بعثت مراد ہے \_ وہی ابن مریم جن کا نام قر آن کریم نے "اُلْمَسِیحُ عِیسَی اُنْ مُرْمَیمَ (آل عمران ۴۵) رکھا ہے\_\_\_\_ الفاظ کے تشابہ نے ان کے نظریہ اور حقیقت نزول کے درمیان ایک دبیز پردہ حائل کر دیا اور لفظ ''نزک "کی ظاہر تیت اس پیش گوئی کے سمجھنے کی راہ میں ایک بڑی روک بن گئی۔ حالانکہ لفظ ''نَزُل'' یا ''نُزُولْ فی الأرمض "جسم خاکی کے ساتھ ''سمان سے اترنے کو مشکزم نہیں \_\_\_ دوعالم ، سيّد الكونين ، صاحب لولاك ، سربّاج انبياء ، حضرت خاتم النبيبيّن صلّى الله عليه وسُلمّ كے متعلق اللہ تعالیٰ فرمایا ہے . قَدْأَنزَلُ ٱللَّهُ إِلَيْكُورِ ذِكْرًا فِيْكُ رَسُولًا يَثْلُواْ عَلَيْكُوءَ اينتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَت مِنْ وَوَالطَّالِافَ کہ اللہ تعاً لی نے تمہارے لئے شرف کا سامان یعنی رسول نازل کیاہے جو تم کو الله تعالیٰ کی الیں آیات ساتا ہے جو (نیکی اور بدی کو) کھول کرپیش کرتی ہیں۔ اس آیتِ میمونه میں لفظ "نزول" بھی ہے اور اہل دنیا کو مخاطب کر کے ''الیکھ''بھی فرمایا گیاہے۔ مگر پھر بھی آنخضرت صلیّ اللّٰہ علیہ وسلّم کا آسان سے جسمِ خاکی کے ساتھ 'آنا مراد نہیں۔ کوئی بھی بیہ نہیں کہتا کہ 'آنخضرت صلّی اللّٰہ علیہ وسلم جسم کے ہمراہ آسان سے اترے تھے۔ جو کیفیت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول کی ہے وہی کیفیت حضرت مسیح کے نزول کی ہونی چاہئے۔اگر آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے نزول سے آپر کاجسم عضری آسان سے آنامراد نہیں توابن مریم کے نزول سے ان کا آسان سے جسم عضری اترنا کیوں مراد لیاجا تا ہے لیں جُو رمحک و معیار آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے لئے مقرر کیا جاتا ہے وہی مسیحابن مریم كے لئے ہونا جائے۔

در حقیقت ہر نبی اپنی مائموریت سے پیشتر دنیا سے منقطع ہو کر بلحاظ قرب اللہ تعالیٰ

کے پاس پہنچ جاتا ہے بعنی دنیا سے بالکل بے تعلق ہو کر صعود إلیٰ اللہ کے دائرے میں آ جاتا ہے تباہ کے دائرے میں آ جاتا ہے تب اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس کو ہدایت خلق کے لئے بھیجتا ہے ۔ یہ بھیجنا ہی نزول کہلا تا ہے اور اس کی بعثت کو تعظیماً و اکر اماً نزول کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے ۔

قرآنِ کریم کی طرف انصاف کی نگاہ اٹھائی جائے توبہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ قابل تعظیم چزیں ، خداکی نعمیں اور وہ اشیاء جو محض خداتعالی کے فضل سے انسان کو آسائش و آرام کے لئے ملتی ہیں ان کے لئے بھی نزول کالفظ استعال ہو تا ہے لیکن وہ آسان سے نہیں اتر تیں مثلاً لباس ، لوہا ، جانور ، غرض ہر چیز جو نعمت اور فضل کے دائرہ میں آتی ہے اس کے لئے نزول کالفظ استعال ہو سکتا ہے ہے۔ فضل کے دائرہ میں آتی ہے اس کے لئے نزول کالفظ استعال ہو سکتا ہے کہ اتر تے دیکھا، نہ لوہ کو گرتے ۔ مگر خداتعالی فرماتہ قد اُزنین میں ان سے کس نے اتا ہے ۔ اور و مائیز لُکھ و اِلَّا یقد دِ مُعلَّم فرماتی جو خداتعالی نے بنی نوع انسان کو عطا فرمائیں ، خدائی نوشتوں میں ان کے لئے لفظ "نزول" کا استعال عام محاورہ فرمائیں ، خدائی نوشتوں میں ان کے لئے لفظ "نزول" کا استعال عام محاورہ

ے مسیح موعود گے لئے لفظ نزول کے استعال کی وجہ مذکورہ بالاحقیقت کے پیشِ نظر میے موعود کے لئے جو نزول کالفظ احادیث میں

قَدْأَنزَلْنَاعِلَيْكُولِبَاسًا يُؤَوِّدُ الأَغْرَافِ

وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدُ وَمَنكَفِعُ لِلنَّاسِ سَنَا لِمُنافِي وَأَنزَلُ لَكُم مِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ شَيْرَةُ الْإِنْ يَز

والرق عن الله عنه المستعمل الم

وار د ہوا ہوا ہے اس کی تین وجوہات ہیں۔

اول: \_\_\_\_\_ بید کہ غلبہ اسلام ، ادیان باطلہ کے رد ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کے اظہار اور بنی نوع انسان کی خوش حالی و بہبود کے لئے عظیم الثان نعمت ہے ۔

سوم بسی اس کی شہرت ، تبلیغ اورد عوت بہت تھوڑے وقت میں دنیا کے کناروں تک پہنچ جائے گی۔ کیونکہ جو چیز آسان سے اترے دور و نزدیک کا ہر شخص اسے آسانی تھی گیے لیتا ہے۔ آسان سے بحلی کا گرنا ہر کوئی مشاہدہ کر لیتا ہے۔ بعینہ مسے موعود کی آمد سے ہر کوئی اطلاع پائے گا کہ گویا وہ آسان سے اترا ہے۔

#### قرآن و حدیث کا فیصله

قرآن شریف میں کہیں ذکر نہیں اور کی مرفوع مقل حدیث سے بھی پہتہ نہیں لگتا کہ حضرت عیسی علیہ السلام مع جسم عضری آسان پر چلے گئے تھے۔ اگر وہ آسان پر گئے ہی نہیں تو آسان سے اتریں کے کیسے ؟ البتہ یہ ذکر موجود ہے کہ سیح کے نام برایک شخص آنے والا ہے جو اسی امنت میں سے ہوگا۔ و إمامكم منكم لے اور ضیح مسلم میں ہے فأمكم منكم لے گریہ کہیں ذکر نہیں کہ وہ آسان پر گیا تھا اور پھر آسان سے والیس آئے گا۔ اگر آسان سے والیس آنے کا ذکر ہو تا تو اس کے لئے دو شخص والیس آئے اگر آسان سے والیس آئے کا ذکر ہو تا تو اس کے لئے دو شخص والیس آئے اس کے لئے لفظ "آنا "استعال ہو تا ہے "اترنا" بعد جو شخص والیس آئے اس کے لئے لفظ "آنا "استعال ہو تا ہے "اترنا"

حقیقت میہ ہے کہ جب غلط فہمی کی بناء پر "نزول " سے اترنامراد لے لیا گیا تو پھر
اس کی مناسبت سے آسمان کالفظ اپنی طرف سے زائد کر لیا گیا اور ردائے ذہن پر
اس عقیدہ کے نقوش مرسم ہو گئے کہ مسے ببجسیر خاکی آسمان سے اترے گا۔
حالانکہ کتب احادیث کی ورق گردانی اس نتیجہ پر پہنچاتی ہے کہ کسی صحیح حدیث میں
آسمان کالفظ موجود نہیں۔

علاوہ ازیں کسی معزز و محترم شخص کی آمد کا ذکر بیان ہو تو ہمی کہا جاتا ہے کہ وہ فلاں جگہ اتراہے ۔ یا مثلاً مجاورہ ہے کہ آپ کہاں اترے ہیں ۔ لیکن اس سے یہ مطلب ہر گز نہیں ہوتا کہ آپ آسان سے زمین کی کس جگہ پر اترے ہیں ۔ اسی طرح عربی میں مسافر کو " نزیل "کہا جاتا ہے اور راہ میں مسافروں کے اترنے (قیام) کی جگہ کو " منزل "کہا جاتا ہے ۔

تمام احادیث اس امر میں قرآن کریم کی موافقت کرتی ہیں اور ایک بھی حدیث

ل (بخاری، کتاب بدأ الخلق باب نزول عیسی)

<sup>(</sup>مسلم كتاب الايمان)

الیی ہمیں جس میں یہ لکھا ہو کہ وہی مسے ابن مریم اسرائیلی نبی جس کو قرآن شریف وفات یافتہ قرار دے چکا ہے آ، جس پر انجیل نازل ہوئی تھی وہی پھر دنیا میں آئے گا۔ ہاں یہ لکھا ہے کہ ان اسرائیلی نبیوں کے ہمنام آئیں گے۔ جیسا کہ حدیث «علماء أمتی کأنبیاء بنی اسراءیل».

(بهجة النظر بر حاشية نزهة النظر شرح نخبة الفكر : ١٤٠٠)

میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت کی ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے۔

احادیث میں جہاں یہ بتایا گیاہے کہ ابن مریم نازل ہو گاوہاں مسیح موسوی اور مسیح محمدی کے حلیہ میں اختلاف بیان کر کے اور آنے والے کو امتی ٹھمرا کر واضح کر دیا گیاہے کہ بیہ اور ہے اور وہ اور تھا۔

پھراگراس قسم کی حدیثوں کی تشریح کے لئے جو متنازعہ فیہ ہیں دوسری حدیثوں سے مدد لینا چاہیں تو بھی کوئی حدیث نہیں ملتی جس سے ثابت ہو کہ گذشتہ نبیوں میں سے مجھی کوئی نبی دنیامیں آئے گا۔ مگریہ ثابت ہو تاہے کہ ان کے مثیل آئیں گے اور انہیں کے نام سے موسوم ہوں گے۔

اس جگہ یہ بیان کرنا ہے جانہ ہو گاکہ جس حالت میں تقریباً کل حدیثیں قرآن شریف کے مطابق ہیں اور اس عقیدہ کی مؤید ہیں کہ آنے والامسے اور ہے، وہ اسرائیل مسے نہیں ہے۔ اگر بطور شاذ ونا در کوئی الیی حدیث ہو بھی جو احادیث کے اس

<sup>﴿</sup> بحثيت رسول: وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ فَيُوَالْ الْفَيْرَاتَ بَعْيَت رسول: وَمَا جَعَلْنَا لِلشَرِمِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلِّدِ شُؤَلَا اللَّهِ الْفَالِمَا اللَّهِ الْفَالِمَا اللَّهِ الْفَالِمَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلِمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللللللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْ

متند مجموعہ کے مخالف ہوتو ہم ایسی حدیث کو یا تو نصوص سے خارج کریں گے یا اس کی ناویل کریں گے۔ کیونکہ یہ تو ممکن نہیں کہ ایک ضعیف اور شاذ حدیث کے بدلے ایک بقینی اور متند مجموعہ احادیث کو رد کر دیا جائے۔ بلکہ ایسی حدیث اس کے معارض ہو کر قابلِ رد ہوگی یا قابلِ تاویل ٹھہرے گی۔ ایسی صورت میں خبرِ واحد صرف ظن کا فائدہ دیتی ہے ، وہ بقینی اور قطعی ثبوت کو پچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔

علاوہ ازیں حضرت امام بخاری نے اس بارہ میں اشارہ تک نہیں کیا کہ یہ مسیح جو آنے والا ہے در حقیقت اور سے فی وہی پہلا سیح ہوگا۔ بلکہ انہوں نے دو حدیثیں الی لکھی ہیں جو یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ سیح موسوی اور تھا اور مسیح محمدی اور ہے۔
فرما یا ابن مریم تم میں آئے گا اور پھر وضاحت کر دی تا کہ شک و شبہ کی تمام تاریکیاں دور ہو جائیں کہ " ہو امامکم منکم " ہو وہ تمہارا امام ہو گاجو تم میں سے ہی ہو گا۔
یہ سیح الفاظ قابل توجہ ہیں کہ وہ تمہارا امام تم میں سے ہی ہو گا۔
آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وہم کو دور کرنے کے لئے جو ابن مریم کے لفظ سے بیدا ہو سکتا تھا مابعد کے لفظول میں بطور تشریح فرمایا کہ اس کو سے مجھ وہی ابن مریم نے مریم نہ سیجھ لینا جو ( دَسُولًا إِلَىٰ بَنِیٓ إِسْرَاءِ مِلَ ) بنی اسرائیل کے لئے رسول تھا۔
بلکہ وہ ( (امامکم منکم) ) تمہارا امام تم میں سے ہی ہو گا۔ باہر سے نہیں آئے

 اس سے ظاہر ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے والے مسیح کو اپنی امت میں سے قرار دینااس کے روحانی نزول کی وضاحت کرتا ہے۔

پھر دوسری حدیث جواس بات کا فیصلہ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ مسے اول کا حلیہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور طرح کا بیان فرمایا اور مسے ثانی کا اور طرح کا بیان فرمایا اور مسے ثانی کا اور طرح کا اور پھر اس حلیہ میں ہی فرق نہیں کیا بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ پہلا مسے ،موسوی شریعت کا تابع ہے اور دوسرے مسے کا واسطہ دخال کے ساتھ پڑے گا یعنی وہ دخال کے ساتھ پڑے گا یعنی وہ دخال کے تاتھ کے لئے آئے گا۔ فرمایا :

(۱) عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال النبى عليه و رأيت عيسى و موسى و ابراهيم فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر....».

الآن کہ تمہیں معلوم ہے کہ فأقکم منکم کے کیامعنی ہیں ؟ میں نے ہما آپ ہی بتائیں تو انہوں نے کہا کہ سے تمہارے رہی کتاب اور تمہارے نبی کی کتاب کے مطابق امامت کریں گے " ۔ پس اس سے معلوم ہوا کہ جو ابن مریم ہے وہی امام ہدی ہے سے میں سے ہے ۔ بعض یہ ہتے ہیں کہ إمامکم سے مراد امام مہدی ہے ۔ یعض یہ ہتے ہیں کہ إمامکم سے مراد امام مہدی ہے ۔ یعن ایک ہی وجود قرار دیا ہے ۔ یعنی ایک ہی وجود کی دو صفات کا ذکر کیا گیا ہے فرمایا کہ ایک ہی وجود کی دو صفات کا ذکر کیا گیا ہے فرمایا کہ «لا المهدی الا عیسی ابن مریم».

(ابن ماجة، كتاب الفتن، باب شدة الزمان)

نہیں مہدی مگر عبیسی ۔ اس کے علاوہ بھی کی ایک مرتبداس امر کا اظہار فرمایا کہ مسیح اور مہدی ایک مرتبداس امر کا اظہار فرمایا کہ مسیح اور مہدی ایک مورک ایک ہوں ہے۔ اس کا صرف بھی مطلب ہے کہ صفت مہدویت صفت عیسویت سے مقدم اور بالاتر ہے ۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے حاصل شدہ مقام ہر مرتبہ سے اعلیٰ واولیٰ اور افضل ہے ۔

کہ حضرت ابنِ عمرُ شسے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عبیسیٰ اور موسیٰ اور ابراہیم علیہم السّلام کو دیکھا۔ عبیسیٰ سرخ رنگ گھنگھر یالے بال اور چوڑے سینہ والا ہے۔

(۲) «وأرانى الليلة عند الكعبة في المنام فإذا رجل ادم كأحسن ما يرى من أدم الرجال تضرب لمته على منكبيه رجل الشعر.... وهو يطوف بالبيت فقلت من هذا ؟ فقالوا هذا المسيح ابن مريم ، ثم رأيت رجلا وراءه جعدا قططا أعور العين اليمنى .... يطوف بالبيت فقلت من هذا ؟ فقالوا المسيح الدجال...». (بخارى، كتاب بدأ الخلق)

کہ میں نے رات کو کعبہ کے پاس دیکھا کہ ایک خوبصورت گند می رنگ کا شخص ہے اس کے سرکی کٹیں اس کے کندھوں پر پڑرہی تھیں۔ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہاتھا۔ میں نے بوچھا یہ کون ہے ؟ توجواب ملا کہ یہ مسیح ابن مریم ہے \_\_\_\_پھر میں نے اس کے بیچھے ایک اور شخص دیکھا جو گھنگریا لے بالوں والاجسیم آدمی ہے ۔ اس کی دائیں آنکھ کانی ہے ۔ میں نے بوچھا یہ کون ہے ۔ توجواب ملا کہ یہ سیح ۔ اس کی دائیں آنکھ کانی ہے ۔ میں نے بوچھا یہ کون ہے ۔ توجواب ملا کہ یہ سیح ۔ الدجال ہے۔

بی یہ جو دو جلیئے ان حدیثوں میں بیان ہوئے ہیں ان سے واضح ہوتا ہے کہ ابراہیم اور موسی علیمها السلام کے ساتھ جو مسے تھاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حلیہ کا تھا اور جس مسے نے د تجال کو قتل کرنا تھا اس کا حلیہ بالکل مختلف تھا۔ کہ

جوکہ بعینہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود مهدی معبود علیہ السلام کا حلیہ ہے
۔ اسی کی وضاحت کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ
موعودم و محلیب ماثور آمدم
حیف است گر بدیدہ نہ بینند منتظرم باتیا گے سفی

اگر زمانہ کے لحاظ سے دیکھیں تو معلوم ہو گا کہ جو فوت شدہ ہے وہ وفات یافتہ انبیاء کے ہمراہ دکھایا گیا ہے ۔ اور جو آنے والا ہے وہ آنے والے فتنہ اور مطیبت کے ساتھ ساتھ ہے لینی مسیح موعود جس کا ایک کام قتل دیجال بھی ہے

اگر کام کی نوعیت ملاحظہ کریں تو پہتہ چاتا ہے کہ حضرت عبیسیٰ علیہ التلام شریعت موسویہ کی انتباع اور تائید کے لئے تھے اور مسیح موعود کا کام احیائے دین مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم، پاسبانی مخانہ خدا اور قتل د تجال ہے۔ ۔۔۔۔۔۔ پس ان دونوں حدیثوں سے اوہام کے بادل چھٹ جاتے ہیں اور حقیقت حال اظہر من الشمس ہو جاتی ہے۔

اگر احادیث میں یہ الفاظ ہوتے کہ میج ابنِ مریم جو وفات پاچکے ہیں ۔ جن پر انجیل نازل ہوئی تھی ۔ وہی زندہ ہو کر آخری زمانہ میں آجائیں گے تو پھر باویل کی گنجائش نہ ہوتی۔ مگر اب تاویل نہ صرف جائز بلکہ واجب ہے۔ اور چونکہ بحکم

بقيه حاشيه

رنگم چو گندم است و بمو فرق بیتن است ز انسال که آمد است در اخبار سرورم این مقدمم نه جائے شکوک ست و التباس سید جدا کند ز مسیحائے احمرم

ترجمہ: ۔ میں موعود ہوں اور میرا حلیہ حدیثوں کے مطابق ہے۔ افسوس ہے اگر آنکھیں کھول کر مجھے نہ دیکھے۔

میرارنگ گندمی ہے اور بالوں میں نمایاں فرق ہے جیسا کہ میرے آ قاکی احادیث میں وار د --

میرے آنے میں شک وشبہ کی گنجائش ہنیں۔ میرا آقا مجھے سرخ رنگ والے میے سے علیحدہ کر رہا ہے۔ حدیث «علماء أمتی کأنبیاء بنی إسرائیل». ابن مریم کے نام پر بھی ضرور کوئی آنا چاہئے تھا اور آنا بھی وہ چاہئے تھا جو در حقیقت امتی ہو۔ «إنه خلیفتی فی أمتی». کہ وہ میرا خلیفہ ہے اور میری ہی امت میں سے ہے۔ پس به ضروری تھا کہ ابنِ مریم (وفات یافتہ) کی جگہ کوئی ایساامتی ظاہر ہوجو خدا تعالیٰ کے نزدیک ابنِ مریم کے رنگ میں ہو۔ کیونکہ فیضانِ مصطفوی کا بہ خاصّہ ہے کہ وہ امتی کو عیسلی بنادرے۔

اگر عیسی علیہ التلام کی اصالیاً آمد مراد لی جائے تواس سے سخت مشکلات در پیش آتی ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ قرآنِ کریم کی آیات کو کا لعدم قرار دینا پڑتا ہے ﷺ۔ پس اس بات کے سجھنے کے لئے نہایت واضح اور صاف قرائن موجود ہیں کہ اس جگہ حضرت مسے علیہ التلام کا حقیقی طور پر بجسم عضری نزول ہر گزمراد نہیں کیونکہ وہ تو بنی اسرائیل کے لئے رسول تھے۔

اس امر کو اگر اس زاویه نگاه سے دیکھا جائے تو حقیقت مزید عیاں ہو جاتی ہے ان النبی علیہ قال: «لتتبعن سنن الذین من قبلکم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتی لو سلکوا جُحر ضب لسلکتموه . قلنا: یا رسول الله الیهود والنصاری ؟ قال: فمن». (صحیح مسلم، کتاب العلم. باب اتباع سنن الیهود والنصاری).

رَسُولًا إِلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَءِ يلَ فَيُؤَوُّ الْعَبْمَاكِ

يَنَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُ فَيُؤَا الْفَكَافَ الْفَكَافَ الْفَكَافَ

ان آیات کی حثیت بالکل ختم ہوجاتی ہے کیونکہ اگر بنی اسرائیل والے عیسیٰ علیہ السلام ہی امت محربیہ میں آئیں تو وہ کہیں گے کہ میں تم میں رسول ہوں لیکن قران کریم کے گا۔ نہیں ، إِلَى بَنِيَ إِسْرَءِ يلَ دونوں میں سے ایک کا انکار لازم آیا ہے۔ قرآن کریم کو چھوڑنا پڑتا ہے یاسیے موعود (ابن مریم) کو۔ ان میں سے جو بھی رستہ اختیار کیا جائے گراہی کی تاریکیوں کی جانب جاتا ہے۔

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے سے پہلی امتوں کی دست بدست اور قدم بقدم پیروی کرو گے ۔ یہاں تک کہ اگر وہ سوسار کی بل میں داخل ہوئے تھے تو تم بھی ضرور داخل ہو گے ۔ ہم نے پوچھا۔ یارسول اللہ ! یعنی یہود و نصاری ؟ آپ نے فرمایا ۔ تو اور کون ؟

اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امّت کو یہود سے مثابہت دی ہے اور اس میں ان خرایوں کا داخل ہو جانا بیان فرمایا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السّلام کے وقت یہود میں تھیں۔ تو اسی مناسبت کے لحاظ سے یہ بھی اطلاع دی کہ تمہاری اصلاح کے لئے تمہیں میں سے ابن مریم بھیجا جائے گا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس امّت کا ایک حصّہ اگر اپنے اندر یہ مادّہ رکھتا ہے کہ ان وحشی طبع یہودیوں کا نمونہ بن جائے جو حضرت سے کے وقت میں سے تو اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو مسیح بن جائیں گے۔ گویا جس وقت بعض لوگ یہودی بنیں کے تو اس وقت بعض میں بنیں کے تو اس وقت بعض میں خو میں جائے ہو کہ اس امّت میں جس طرح اد فی اور نفسانی آ دمی پیدا ہوں گے جو یہود کے منیل ہوں گے بعینہ اس میں وہ لوگ بھی ہوں گے جن کو ان کے کمالات روحانیہ کے باعث عیسیٰ بن مریم کہہ سکتے ہیں ۔ \_ \_ گویا دونوں قسم کی استعدادیں اس امّت میں موجود ہیں امّت احمد نہاں دارد دو ضد زا در وجود

می تواند شد مسیحا، می تواند ِ شد یهود

پس به استعاره کی زبان ہے۔ به کس طرح ہو سکتا ہے کہ "ابن مریم" کو استعاره نه مانا جائے لیکن ابن مریم کی صفات مثلاً " قاتلِ خزیر " اور " کاسر صلیب " وغیره کو استعاره پر حمل کیا جائے ۔ انصاف کا تقاضہ تو یہ ہے کہ صفت اور موصوف کو ایک ہی میزان میں رکھا جائے۔

المخضرت صلی الله علیه وسلم کے سامنے اگر ابن صیاد نامی ایک شخص کو د تبال کہا

گیا تو آپ نے حضرت علی رضی اللّٰہ عنٰہ کو بیہ بھی فرمایا کہ مجھے میں علیسیٰ سے مشابہت یائی جاتی ہے۔ اس طرح عردہ بن مسعود التقفی کو عسینی بن مریم سے تثبیہ دی 🛠 - الغرض امت میں علیہ کی اور دخال کے متبلوں کا تصوّر ابتدائے اسلام سے ہی موجود ہے۔ اور پھر مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ جیسی تیزی د تجالیت کے فتنوں میں ہوتی گئی اسی نسبت سے علیلی نفس اس کے مقابل پر پیدا ہوتے گئے ۔ آخر کاراس زمانہ میں د تجالیت ایک گھٹائی طرح فصلِ ایمان پر چھا گئی۔ ایک طرف امت کے علماء اپنے کردار سے نوشتہ رسول «علماءهم شر من تحت أديم السماء» \* كويوراكررم تصاور كذب وافتراء نے عنکبوت کی طرح عوام النّاس کے دلول پر جائے بُن رکھے تھے۔ اور دوسری طرف عیسائیت کا دیوچشمہ توحید کو گدلا کرنے کے لئے بھر چکاتھا \_\_\_ د تجالیت کے اس حربہ کو کاٹنے کے لئے آسانی حربہ اور کوئی نہیں چلا سکتا تھا سوائے عیسیٰ کے۔ کیونکہ «لکل دجالِ عیسی».\_\_\_سووہ عبیسیٰ نازل ہوا \_\_\_\_کفر کے دیو کٹ گئے اور د جل و فریب کے بادل چھٹ گئے \_\_\_\_اس جری اللہ کے زبر دست نورانی دلائل اور آسانی حربول نے قصر د تجالیت کو لرزا کر رکھ دیا اور بیہ اعلان کیا کہ

'' یہ حملہ ایک برچھی کے حملہ سے کم نہیں جواس عاجزنے خدائے تعالیٰ کی طرف سے مسے ابن مریم کے رنگ میں ہو کر لوگوں پر کیا ہے۔ جن کو پاک چیزیں دی گئی تھی مگر انہوں نے ساتھ اس کے پلید چیزیں بھی ملا دیں اور وہ کام کیا جو د تجال کو کرنا چاہئے تھا۔ ( ازالہ اوہام۔ روحانی خزائن جلد ۳۔ صفحہ ۳۲۱)

<sup>👌 (</sup>تفسیر در منثور، جلد ۵، ص۲۹۶)

<sup>(</sup>مشكاة المصابيح، كتاب العلم، الفصل الثالث).

پس نزول کے معنی تاؤیلی ہیں کہ نزول مسے بروزی طور پر ہوگا۔ صحابہ اور تابعین کانزول مسے کے متعلق عقیدہ تاؤیلی تھا کہ وہ نزول بروزی طور پر ہے نہ کہ جسمانی طور پر کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ حضرت عبیسی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں کہ۔ اور وفات یافتہ دوبارہ دنیا میں نہیں آیا کرتے۔ کتاب اللہ میں خدا تعالیٰ کا یہ اٹل فیصلہ موجود ہے کہ اُنٹے منم لاکر جعوب مردے لوٹا نہیں کرتے۔ اور جس امر کے متعلق اس کا فیصلہ موجود ہو وہ اُسی کے مطابق اپنی سنت دکھاتا ہے۔

جس بات کو کھے کہ کروں گا یہ میں ضرور ٹلتی نہیں وہ بات خدائی یہی تو ہے

وفات می کا مدینه میں اعلان اور صحابہ کا جماع: — آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے صحابہ رضوان اللہ علیہم المجمعین کی مجلس میں فرمایا «فقال أبو بکر: أما بعد فمن کان منکم یعبد محمداً علیہ فإن محمداً قد مات ، ومن کان منکم یعبد الله فإن الله حی لا یموت. قال الله: [وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل]». (البخاری، باب کتاب النبی علیہ اللہ کسری وقیص). کہ جو کوئی مجمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کر تا تھاوہ یہ بن لے کہ مجمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چی ہے ۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجمد تو صرف ایک رسول تھان سے اور اس پر بھی موت نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجمد تو صرف ایک رسول تھان سے وفات مولی میں مول اس جمان فانی سے کوچ کر چکے ہیں ۔ وفات میں کا بحرین میں اعلان : \_ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحائی وفات میں کا بحرین میں اعلان : \_ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحائی

«وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ، عاش كما عاشوا ومات بقائل عند وأن محمدًا عبده ورسوله ، عاش كما عاشوا

حضرت جارود بن معلیٰ نے فرمایا

لیکن خدا تعالیٰ کاطریق ہے کہ وہ اینے ایک بندہ کوایسے اوصاف سے متصف کر دے اور اس میں اپنی روح ڈال دے جس سے وہ ابنِ مریم کے روپ میں ہو جائے اور اس کی مثالیں خدا تعالیٰ کی کتابوں میں موجود ہیں کہ ایک نبی کا نام دوسرے کو دیدیا گیا۔ اس طرح احادیث میں بھی مذکور ہے کہ متیل ابن مریم ا وغیرہ اسی امت میں سے پیدا ہوں گے بو پھر جب قر آنِ کریم عیسیٰ ابن مُریم کو وفات یافتہ قرار دیتا ہے اور احادیث مثیل ابنِ مریم کے آنے کا وعدہ دیتی ہیں تو اس صورت میں کچھ بھی اشکال باقی نہیں رُہتا کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو ابن مریم کی سیرت رکھتا ہے وہ ابن مریم ہے۔

### المخضرة كي أيك وصيت

رسول الله صلى الله عليه وسلم كي وه وصيت بهي قابل غور ہے جس كي مخاطب تمام امت مسلمہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں

نه: کما ماتوا».

(مختصر سيرة الرسول، ص ٢٢٣). جس طرح موی اور عبیسی علیم السلام زندہ رہے اس طرح آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ رہے اور جس طرح مویٰ اور عبیسیٰ علیم السلام فوت ہوئے اسی طرح محمہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوت ہوئے۔

وفات مسیح کا کوفیہ میں اعلان • \_ صحابی و نواسہ رسول حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللّه عنه کی شهادت پر فرمایا

«لقد قبض في الليلة التي عُرج فيها بروح عيسى ابن مريم».

(الطبقات الكبرى لابن سعد، جلد ٣، ص ٣٩).

حضرت علی کی روح اسی رات قبض کی گئی جس رات عبیسیٰ علیه السلام کی روح قبض کی

«من أدرك منكم عيسى ابن مريم فليقرئه مني السّلام».

(تفسیر در منثور، جلد ۲، ص۲٤٥)

کہ جس شخص کومسیح موعود "ہے ملنانصیب ہووہ میری طرف سے اسے میراسلام پہنچا دے \_\_ایک دوسری حدیث میں ہے «ولو حبواً علی الثلج» کہ خواہ برف کے بیاروں پر سے گھٹوں کے بل جانا بڑے اس کو میرا سلام ضرور کہو۔ یہاں اگر عبیسی سے مراد اسرائیلی عبیسی علیہ السلام ہیں توبیہ وصیت سلام یے معنی ٹھبرتی ہے کیونکہ اگر وہ آسان سے اترے گا تو رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم تواہے اچھی طرح جانتے اور بہجانتے ہیں۔ بلکہ وہ مسان پر ایک دوسرے کو سلام بھی ضرور کرتے ہول گے۔ تَحِيَّنُهُمْ فِيهَاسَكُمْ ۔ اور اس كے علاوہ اس سے قبل معراج میں بھی علیہ کی ملاقات ہو چکی ہے۔ آنخضرت صلّی الله علیه وسلمّ نے دونوں وجودوں کو سلام بھجوانے میں اکٹھا کیا ہے ۔ لیعنی حضرت ابن مریمٌ اور حضرت اولیں قرنی کو۔ حضرت اولیں قرنی سے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی ۔ اسی طرح آنے والے مسیح سے بھی نہیں ہوئی ۔ پس اس کحاظ سے جو پوزیشن حضرت اولیس کی ہے وہی مسیح موعود کی ہے ۔مسیح اسرائیلی ا سے تو آپ کی ملا قات وفات سے پہلے بھی ثابت ہے اور وفات کے بعد بھی یقبناً ملاقات ہوتی ہوگی عِندَ مَلِیكِ مُمَّنَّ ذَدِرِ کو سلام کی یہ ذمتہ داری سونیے کا مطلب ہی ہے کہ آنے والا اور ہے جس سے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی اور وفات یافتہ اور ہے جس سے آپ مل چکے ہیں اور جو بنی اسرائیلی تھا۔

### بروزی نزول کی ایک عظیم الشان نظیر

اگریہ عقیدہ صحیح ہو تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السّلام نے ہی دوبارہ دنیامیں آناہے

توبید ایک عظیم الثان نثان تھااور قرآن کریم میں کم از کم ایک آیت توہوتی جس میں آپ کے آمد تک زندہ رہنے اور پھر نزول کے بارہ میں وضاحت ہوتی \_\_\_\_\_اور \_\_\_نہ صحف \_\_\_\_\_ مگر وضاحت توکیا اشارہ تک موجود نہیں \_\_\_\_ اور \_\_\_نہ صحف سابقہ میں اس کی مثال ملتی ہے \_\_\_\_ ہاں اس کے برعکس مثال موجود ہے \_\_\_ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں :

حضرت عبیسی نے خود آنا تھا تو صاف لکھ دیتے کہ میں خود ہی آول گا۔ یہودی بھی تواعتراض کرتے ہیں کہ اگر ایلیا کا متبل آناتھا تو کیوں خدائے یہ نہ کہاایلیا کا منٹیل آئے گا۔ غرض جس قدر مقدّمہ ایلیا کا ہے اس ہر اگر اٰیک دانشمند صفائی اور تقوٰی سے غور کرے توصاف سمجھ آجا تاہے کہ کسی کے دوبارہ آنے سے کیامراد ہوتی ہے اور وہ کس رنگ میں آیا کرتا ہے۔ دو شخص بحث کرتے ہیں۔ ایک نظیر پیش کرتا ہے اور دوسراکوئی نظیر پیش نہیں کر تا تو بتاؤ کس کاحق ہے کہ اس کی بات مان لی جاوے ؟ يمي كہنا رائے گاكہ ماننے كے قابل اسى كى بات ہے جو دلائل کے علاوہ اپنی بات کے ثبوت میں نظیر بھی پیش کر تا ہے۔ اب ہم توایلیا كافيصله شده مقدمه جو خودمسيح نے اپنے ہاتھ سے كيا ہے،بطور نظير پيش کرتے ہیں ۔ یہ اگر اپنے دعوٰی میں سیج ہیں تو دو چار ایسے شخصوں کانام لے دیں جن کی آسان سے اترنے کی تظیریں موجود ہیں۔ سچ کے حق میں کوئی نہ کوئی نظیر ضرور موجود ہوتی ہے۔ اس مقدمہ میں تنقیح طلب امر بہی ہے کہ جب کسی کے دوبارہ آنے کا وعدہ ہوتو کیااس سے اس شخص کا پھر آنامراد ہوتا ہے یااس کامفہوم کچھاور ہوتا ہے۔ اوراس کی آمد ثانی سے مرادیہ ہوتی ہے کہ کوئی اس کا متیل آئے گا۔ اگر اس تنقیح طلب امرمیں ان کا دعوٰی سچاہے کہ وہ شخص خود ہی آیا ہے تو پھر

حضرت عیسی پر جوالزام عائد ہوتا ہے اسے دور کر کے دکھائیں۔ اول: بیران کا فیصلہ فراست صحیحہ سے نہیں ہوا۔ اور دوسرے . معاذ اللہ وہ جھوٹے نبی ہیں کیونکہ ایلیا تو آسان سے آیا ہی نہیں۔ وہ کہاں سے آگئے ؟ اس صورت میں فیصلہ یہودیوں کے حق میں صادر ہو گااس کاجواب ہمارے مخالف مسلمان ہم کو ذرا دے کر تو دکھائیں۔ "

(ملفوظات - جلد ۴ صفحه ۲۷)

۲ سلاطین - ۲ : ۱۱ میں پیہ لکھا ہے کہ

"ایلیا بگولے میں آسان پر جلا گیا۔"

اور حفزت ملاکی نے یہ پیش گوئی فرمائی

" دیکھومیں اپنے رسول کو بھیجوں گااور وہ میرے آگے راہ درست یہ کا"۔۔

(ملاکی ۳:۱)

اور پھر لکھا ہے

ُ '' دیکھوخداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا۔ ''

(ملاکی سم: ۵)

ان دونوں نوشتوں میں آسان پر جانے اور واپس آنے کا واضح ذکر

ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے قبل حضرت املیا کا آنا یہود کامسلمہ عقیدہ تھااور اسی عقیدہ کی وجہ سے وہ پہلے املیا کی آمد کے منتظر تھے۔ حضرت ملاکی اور حضرت بیسے عباہ نے یہود میں یہ عقیدہ راسخ کر دیا تھا کہ املیا سے سے قبل اس کی راہ ہموار کرنے آئے گا۔ پہلے نبیوں کی یہ پیش گوئی تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صدافت کامعیار تھی۔ یہود و نصارٰی کااب بھی اس پر اتفاق ہے۔ اور وہ اسے برحق مانتے ہیں۔ چنانچہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعوٰی کیا تو یہودی علماء نے آپ پر ایمان لانے سے انکار کر دیا اور صاف کہہ دیا کہ ہم ہم ہیں جانتے کہ تو کون ہے کیونکہ جس مسے کی ہمیں انظار ہے۔ ضرور ہے کہ اس سے پہلے املیا آسان سے اتر کر اس کی راہوں کو درست کرے۔ اس کے جواب میں ہر چند مسے نے بہت زور دے کر انہیں کہا کہ وہ ایلیا جو آنے والا تھاہی بھی ذکر یا کا بیٹا ہے۔ جس کو تم نے شاخت نہیں کیا ہے۔ لیکن یہودیوں نے مسے کے اس قول کو ہرگز قبول نہیں کیا بلکہ خیال کیا کہ یہ شخص توریت کی پیش گوئیوں میں الحاد اور ہرگز قبول نہیں کیا بلکہ خیال کیا کہ یہ شخص توریت کی پیش گوئیوں میں الحاد اور تحریف کر رہا ہے اور اپنے مرشد حضرت بحل کو عظمت دینے کی خاطر تھینچ تان کر تربا ہے اور اپنے مرشد حضرت بحل کو عظمت دینے کی خاطر تھینچ تان کر ایک صاف اور سیدھی عبارت کا مفہوم بگاڑ رہا ہے۔

یہود نے کتب مقدسہ کے ظاہر معنوں پر زور دے کر بید اجماعی عقیدہ قائم کیا تھا کہ در حقیقت ایلیا نبی کا ہی دوبارہ دنیا میں آنا ضروری ہے۔ اس عقیدہ کی رو سے وہ حضرت عبیسی علیہ السلام کو قبول نہ کر سکے اور بیہ جمت پیش کی کہ اب تک ایلیا وعدہ کے موافق دوبارہ دنیا میں نہیں آیا پھر سے کیسے آگیا ؟ اس ظاہر پرستی نے یہودیوں کو حقیقت فہمی اور دولت ایمان سے محروم کر دیا۔ اور در حقیقت ان کی محروم کی یہی جڑتھی کہ انہوں نے کتاب مقدس کے ایک استعارہ کو حقیقت پر حمل کیا تھا۔

یہودی کہتے ہیں کہ یسوع مسے کو قبول نہ کرنے کی بہی وجہ ہے اور یہی ہمارے اور خدا کے در میان ایک ججت ہے کہ ہمیں نبیوں کی معرفت خبر دی گئی تھی کہ وہ مسے جس کا کتابوں میں ذکر ہے ہر گزنہیں آئے گا جب تک اس سے پہلے ایلیا جو

<sup>☆</sup>متی ۱۷۰۰ تا ۱۳ \_مرقس ۱۹۰۱ تا ۱۳

آسان پر گیاہے دنیا میں نہ آلے۔ وہ تواب تک نہیں آیا۔ پھر یہ شخص اپنے دعوٰی مسیحت میں کیونکر سچاٹھہر سکتاہے ؟ عیسائیوں کے اس جواب پر کہ ایلیا کے نزول سے یوحنا بن ذکریا کا آنا مراد ہے بعنی ایلیا کی خوبو پر ایک شخص اس کے مقبیل کے طور پر ہے جس کا نام بچل ہے نہ یہ کہ حقیقت میں کوئی آسان سے اترے گا۔ یہودی کہتے ہیں کہ ایلیا سے مراد اگر یوحنا یعنی بچل ہونا تو خدا تعالی ہر گزینہ کہتا کہ خود ایلیا واپس آئے گابلکہ یہ کہتا کہ اس کا منبیل بچلی آئے گا۔

ا نکار مسے پریہودی اس لحاظ سے بھی بظاہر حق بجانب معلوم ہوتے ہیں کہ جب اس ماویل کے بارہ میں حضرت سیجیٰ سے وہ پوچھتے ہیں کہ کیا تو املیا ہے تو وہ صاف انکار کر دیتے ہیں کہ میں املیا نہیں ہوں۔ ☆

یہ مسکلہ یہود کے لئے مصیبت بن گیا۔ انہوں نے ایک حقیقت سے انکار کیا گران کے پاس اس کی توجیہہ توہے کہ املیا آسان سے نہ آیا اور جس کے بارہ میں کہا گیا کہ یہ املیا ہے اس نے بھی انکار کر دیا اور صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ میں املیا نہیں ہوں ۔ پس یہود کا یہ کہنا کہ ہم قیامت کے دن ملاکی نبی کی کتاب اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیں گے کہ تونے املیانہ بھیجا اور یوخنانے بھی املیا ہونے سے انکار کر دیا لہذا ہم نے عیسیٰ کو قبول نہ کیا۔ ایک لحاظ سے بظاہر درست اور معقول بات ہے۔

بہرخال حضرت مسے علیہ السلام نے ان کے اس اجماعی عقیدہ کو تائویل سے خاک میں ملا دیااور آپ اس کھلی کھلی نص کی تاؤیل میں منفرد ویکتا ہیں۔ کسی نبی، ولی یا فقیمہ نے ہر گزیہ تاویل نہیں کی کہ ایلیا سے مراد متنیل ایلیا ہے اور تعجب ہے کہ ان کے ملہموں کو بھی یہ الہام نہ ہوا کہ نزولِ ایلیا کی پیش گوئی متنیلِ ایلیا کی تاریک میں پوری ہوگی۔

يوحناا . ا۲

حضرت عیسی علیہ السلام کی اس تاویل سے یہود کا یہ عقیدہ کہ ایلیا ہجسم عضری '' بگولے میں آسمان پر چلے گئے۔ '' غلط ثابت ہو گیا۔ یعنی نہ ہی وہ آسمان پر گئے اور نہ ہی وہ واپس آئیں گے بلکہ ان کی آمد سے مراد متنیل ایلیا کی آمد ہے۔

حضرت بیخی علیہ السلام نے اپنے ایلیا ہونے سے انکار کرکے یہودیوں کے اس عقیدہ کو باطل کر دیا کہ ایلیا اسی جسم کے ساتھ آئے گا۔ لیکن اس کی بروزی آمد کے بارہ میں بتایا کہ

"میں جیسا کہ بیسعیاہ نبی نے کہا ہے بیابان میں ایک پکارنے والے کی آواز ہوں کہ تم خداوند کی راہ کو سیدھا کرو۔ ☆ "
اور یہود توراہ درست کرنے والے کو ایلیاہی سمجھتے تھے۔ پس حضرت یحلی نے جب یہود کے سامنے اپنے ایلیا ہونے سے انکار کیا تو اس سے مراد حقیقی ایلیا ہونے سے تھا اور بحد میں خود کو راہ درست کرنے والا قرار دے کر ایلیا کے مثیل اور بروز ہونے کا قرار کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہیں معنوں میں حضرت بحلی کو ایلیا کتے تھے۔

آگریہ گمان دل میں پیدا ہو کہ نزدل ایلیائی پیش گوئی شاید محرّف ہو گئی ہوتو یہ خیال حباب بر آب سے بڑھ کر حیثیت نہیں رکھتا ۔ بے شک بائبل مخلف مقامات سے محرّف و مبدل ہے گر عیسیٰ علیہ السلام نے خود اس کی تقدیق کی اور اسے برحق قرار دیتے ہوئے اس کی آویل کی ۔ اگر یہ پیش گوئی صحیح نہ ہوتی تو سب سے پہلے مسیح علیہ السلام کایہ حق تھا کہ وہ بجائے اس کی تأویل کے اسے صریح طور پر غلط قرار دیتے اور صاف جواب دے دیتے کہ کوئی ایلیا آنے والا نہیں ہے۔ مسیح علیہ السلام کا یہودیوں کے اس اعتراض کو مان لینا اور اس کا جواب دینا

بھی اس امر کی روشن دلیل ہے وہ بجائے خود اس پیش گوئی کو سیح اور برحق سیجھتے تھے۔

علاوہ ازیں تمام یہودی اس پیش گوئی کے سیجا ہونے پر متفق ہیں۔ اور پھر خدا تعالیٰ اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحریف کی کہیں خبر نہیں دی ۔ قرآن کریم اور احادیث میں اس قصتہ کا پچھ بھی ذکر موجود نہیں کہ ہم کہہ سکیں کہ یہ قرآن و حدیث کے مخالف ہے۔ الغرض اس پیش گوئی کی تکذیب کے ہم کسی طرح بھی مجاز نہیں۔

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ آسان سے ہوکر آئیں تو آپ نے سئبہ کا ذرقی هن کُنتُ اِلَّا بَشَرُ دَسُولًا کہہ کر گویا یہ جواب دیا کہ بشریت اور رسالت کے ہوتے ہوئے آسان پر جانا ممکن نہیں۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب اور ایلیا نبی کا آسان سے اترنا کہ آخر وہ اترے توکس طرح اترے ۔ کیااس حقیقت کے سمجھنے کے لئے کافی اور قوی دلیل نہیں کہ اگر ایک بشر آسان پر نہیں جاسکتا تو آسان سے اتر نے سے بھی حقیقی طور پر اترنا نہیں بلکہ مثالی اور بروزی طور پر اترنا مراد ہے ۔

اب اگر بیہ ضروری ہے کہ عیسلی نبی ہی آسان سے آئے تواس صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیّے نبی نہیں ٹھہر سکتے کیونکہ اگر آسان سے واپس آنا سنت اللہ میں داخل ہے تو حضرت الیاس علیہ السلام کیوں واپس نہ آئے اور کیوں ان کی جگہ بیچیٰ علیہ السلام کوالیاس ٹھہراکر ناویل سے کام لیا گیا۔

یہ بھی افسوس کی بات ہے کہ امت مسلمہ نے اس فیصلہ سے نصیحت نہ پکڑی جو حضرت سے علیہ السلام کی عدالت میں طے پا گیا۔ اور ڈگری اس نقطہ نظر کی مائید میں موئی کہ ایلیا کی دوبارہ آمد استعارہ کے طور پر ہے ۔ یعنی حضرت پیلی علیہ السلام کو حضرت الیاس علیہ السلام کا متیل اور بروز ٹھہرایا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام

کایہ فیصلہ ، نزول ابن مریم کی پیش گوئی کو کس طرح دواور دو چار کی طرح واضح کر رہا ہے۔ حضرت مسے علیہ السلام کایہ فیصلہ اس مسئلہ کے لئے روشن دلیل ہے۔ بیج کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس کی کوئی دلیل بھی ہوتی ہے۔ ایک فریق اپنے حق میں ایک بر گزیدہ اور سیجے نبی کے فیصلہ کی مثال پیش کرتا ہے اور دوسرا مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ہر شخص خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ کونسافریق سچائی پرہے۔ پس نزول ایلیا کی پیش گوئی نزول ابن مریم کی پیش گوئی سے عظیم مشابہت رکھتی ہے۔ مامور زمانہ نے فرمایا

'' بھلا بتلاو کہ آپ لوگوں کے بیان میں جو آخری مسیح موعود کے بارے میں ہےاور یہودیوں کے بیان میں جواس زمانہ کے سیح موعود کے بارے میں ہے کیافرق ہے۔ کیابہ دونوں عقیدے ایک ہی صورت کے نہیں ہیں؟ . . . . . پھراگر تقوی ہے تواس قدر ہنگامہ محشر کیوں برپا کر ر کھاہے ۔ اور یہودیوں کی و کالت کیوں اختیار کرلی ؟ کیابیہ بھی ضروری تھا کہ جنب میں نے اینے آپ کومسیح کے رنگ میں ظاہر کیا تواس طرف سے آپ لوگوں نے جواب دینے کے وقت فی الفور یہودیوں کارنگ اختیار کر کیا۔ بھلا اگر بقول حضرت مسے ایلیا کے نزول کے یہ معینے ہوئے کہ ایک اور شخص بروزی طور پر اس کی خُوُبُو اور طبیعت پر آئیگاتو پھر آپ کاکیاحق ہے کہ اس نبوی فیصلہ کو نظرانداز کر کے آپ مید دعوٰی كرتے ہيں كەاب خود حضرت عبيهيٰ عليه السلام ہي آ جائيگا۔ گويا خدا تعالیٰ کواٹلیانی کے دوبارہ بھیجے میں تو کوئی کمزوری پیش آگئی تھی۔ مگرمسے کے بھیجے میں پھر خدائی قوت اس میں عود کر آئی ۔ کیااس کی کوئی نظیر بھی موجود ہے کہ بعض آ دمی آسان پرسجے مہر العنصری جاکر پھر دنیا میں آتے رہے ہیں ۔ کیونکہ حقیقتی نظیروں کے ساتھ ہی تھلتی ہیں

۔ چنانچہ جب لوگوں کو حضرت عیسیٰ کے بے پدر ہونے پر اشتباہ ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے دلوں کو مطمئن کرنے کے لئے حضرت آ دم کی نظیر پیش کر دی۔ مگر حضرت عسیسیٰ کے دوبارہ آنے کے لئے کوئی نظیر پیش نه کی ۔ نه حدیث میں نه قرآن میں ۔ حالانکه نظیر کامپیش کرنا دووجہ سے ضروری تھا۔ ایک اس غرض سے کہ تا حضرت عیسیٰ کا زندہ آسان کی طرف اٹھائے جانا ان کی ایک خصوصیت ٹھہر کر منجر الی الشرک نہ ہو جائے اور دوسرے اس لئے کہ تااس بارے میں سنت اللہ معلوم ہو کر ثبوت اس امر کا پایہ کمال کو پہنچ جائے ۔ سو جہاں تک ہمیں علم ہے خدا اور رسول نے اس کی نظیر پیش ہمیں گی۔

(تحفه گولژویه - روحانی خزائن - جلد ۱۷ صفحه ۹۸ ، ۹۹ )

صريث ميں آيا ہے۔ «لا يلدغ المؤمن من جحرِ واحدِ مرتين». مومن ایک ہی سوراخ سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جاتا \_\_\_ جس سوراخ سے یہودی داخل ہو کر ایک نبی پر ایمان لانے سے محروم ہو کر خدا تعالی کی نظر سے گر گئے ۔ آج مسلمان اسی سوراخ میں داخل ہو کر اس زمانہ کے نبی کا انکار کر کے متاع ایمان سے ہاتھ دھورہے ہیں۔اس سے رسول الله صلیّ الله علیہ وسلم کابیہ فرمان ک بھی بورا ہوا کہ

«ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل خذو النعل بالنعل..» ـ (ترمذي كتاب الإيمان، باب افتراق هذه الأمة).

میری امت پر بھی وہ حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے ، جن میں الیی مطابقت ہو گی کہ جیسے ایک پاول کے جوتے کی دوسرے پاول کے جوتے سے

یہ حدیث نبوی اور ایلیا نبی کی آمد کی پیش گوئی ،مسے موعود کی آمد کی پیش گوئی

کے ساتھ ملاکر پڑہیں اور پھر دیکھیں کہ کس شان سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بچی ثابت ہوتی ہے کہ امت مسلمہ بنی اسرائیل کے قدم بھدم چل کھڑی ہوئی ہے اور جو روتیہ یہودیوں نے ایکیا کے نزول کی پیش گوئی کی ماویل کو سن کر اختیار کر اختیار کیا تھا، آج وہی روتیہ یہ نزول مسے کی پیش گوئی کی حقیقت سن کر اختیار کر رہی ہے۔ ۔ سوچنے کی بات ہے کہ ایلیا کے دوبارہ آنے کا خیال جو تمام یہود میں بالاتفاق قائم ہو چکا تھا آخر وہ حضرت مسے علیہ السلام کی عدالت میں فیصلہ پاکر کیونکر رقہ ہوگیا ؟ ۔ کہاں گیا یہودیوں کا اجماع ؟ ۔ کیا بچ مج حضرت الیاس علیہ السلام آسان سے اثر آئے یا کوئی ان کا ممثیل بن کر آیا ؟ ۔ کیا بی حضرت کی بیش گوئی استعارہ کی زبان ہے۔ مسے کی دوبارہ اسی جسم کی ساتھ آمد پر اس کو محمول کرنا یہودیوں کی ڈگر اختیار کرنے کے مترادف

جب حضرت مسے علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو یہود کے دوفریق ہوگئے تھے۔ ایک وہ جو بہت کم اور قلیل التعداد تھا۔ وہ تو آپ کو داؤد علیہ السلام کی نسل سے پاکر اور پھر آپ کی عاجزی اور راست بازی کو دیکھ کر اور ساتھ آسانی نشانوں کو ملاحظہ کر کے اور زمانے کی عالت دیکھ کر کہ ایک نبی اور مصلح کا تقاضہ کرتی ہے اور پیش گوئیوں میں بیان شدہ او قات کا جائزہ لے کر یقین کر گیا کہ بیہ وہی نبی ہے جس کابنی اسرائیل کو وعدہ دیا گیاتھا، آپ پر ایمان لے آیا۔ پھر اس نے مصائب و تکالیف کی آندھیوں میں بھی اپناصدق وصفاظا ہر کیا اور استقامت واستقلال کے پانی سے فصل ایمان کو سر میں بھی اپناصدق وصفاظا ہر کیا اور استقامت واستقلال کے پانی سے فصل ایمان کو سر متنابہات کو ہاتھ میں لے کر حضرت مسے علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا اور کفر و ضلالت کی گہرائیوں میں از گیا اور اپنی گتا خیوں کی وجہ سے آخر کار خدا تعالیٰ کے ضل کا نشانہ بن گیا۔ اس سلسلہ میں حضرت مسے موعود علیہ السلام کے بیہ غضب کا نشانہ بن گیا۔ اس سلسلہ میں حضرت مسے موعود علیہ السلام کے بیہ غضب کا نشانہ بن گیا۔ اس سلسلہ میں حضرت مسے موعود علیہ السلام کے بیہ غضب کا نشانہ بن گیا۔ اس سلسلہ میں حضرت مسے موعود علیہ السلام کے بیہ غضب کا نشانہ بن گیا۔ اس سلسلہ میں حضرت مسے موعود علیہ السلام کے بیہ غضب کا نشانہ بن گیا۔ اس سلسلہ میں حضرت مسے موعود علیہ السلام کے بیہ غضب کا نشانہ بن گیا۔ اس سلسلہ میں حضرت مسے موعود علیہ السلام کے بیہ خصرت مسے عضب کا نشانہ بن گیا۔

الفاظ نگاہ دل سے دیکھنے کے لائق ہیں کہ:

" یاد رکھو کہ ایسی پیش گوئیوں میں امتحان بھی مقصود ہوتا ہے۔ جو لوگ عقل سلیم رکھتے ہیں وہ اس امتحان میں تباہ نہیں ہوتے اور روا یات کو صرف ایک ظنی ذخیرہ خیال کرتے ہیں اور یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ اگر کوئی روایت یا حدیث صحیح بھی ہوت بھی اس کے مصنے کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے۔ پس وہ تمام شناخت کا مدار خداکی نصرت اور خداکی تائیداور خداکی تائیداور خداکی نشانوں اور شہادتوں کو قرار دیتے ہیں۔ اور جس قدر علامتیں روایتوں کے ذریعہ میسر آگئی ہیں ان کو کافی شمجھتے ہیں اور باقی روایتوں کو ایک ردی متاع کی طرح پھینک دیتے ہیں۔ بہی طریق سعید فطرت بہودیوں نے اختیار کیا تھا جو مسلمان ہو گئے تھے۔ اور بہی طریق ہیشہ سے راست بازوں اور خداتر سوں کا یہ طریق نہ ہوتا تو ایک نفس بھی یہودیوں اور عیسائیوں میں سے کا یہ طریق نہ ہوتا تو ایک نفس بھی یہودیوں اور عیسائیوں میں سے کا یہ طریق نہ ہوتا تو ایک نفس بھی یہودیوں اور عیسائیوں میں سے معسیٰ کو قبول کر سکتا۔ "

(حقيقة الوحي- روحاني خزائن جلد ٢٢ ـ صفحه ٢٠٠)

حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کے دوبارہ آنے کامسکہ عیسائیوں نے محض اپنے دین کی برتری اور شان وشوکت کے اظہار کے لئے گوڑا تھا۔ کیونکہ ان کی پہلی آمد میں ان کی خدائی کا کوئی نشان ظاہر نہ ہوا۔ چنا نچہ یہ سمجھا گیا کہ آمد ثانی میں وہ خدائی کا جلوہ دکھائیں گے اور نشانات کی رونمائی کے سلسلہ میں پہلی کسریں ٹکالیں گے۔ تا اس طرح پر پہلی آمد کے حالات کی پردہ پوشی کی جاسکے۔ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے۔

«فغي زاد المعاد لحافظ ابن قيمٍ رحمه الله تعالى ما يذكران عيسى رفع وهو ابن

ثلاث وثلاثين سنة لا يعرف به أثرٌ متصل يجب المصير إليه. قال الشامى وهو كما قال فإن ذلك إنما يُروى عن النصارى والمصرّح به في الأحاديث النبوية أنّه إنما رُفع وهو ابن مائة وعشرين».

(جلد ٢، ص٢٥، زير آيت [واذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليًّ]. (سورة آل عمران).

کہ حافظ ابن قیم کی کتاب زاد المعاد میں لکھا ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ۳۳ سال کی عمر میں اٹھائے گئے۔ اس کی تائید کسی حدیث سے نہیں ہوتی۔ تااس کا ماننا واجب ہو۔ شامی نے کہا کہ جیسا کہ امام ابن قیم نے فرمایا فی الواقع ایسانی ہے۔ اس عقیدہ کی بناا حادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں بلکہ یہ نصاری کی روایات ہیں۔ اور انہیں سے یہ عقیدہ آیا ہے۔

یں جب حضرت علیہ السلام کا آسان پر بخسم العنصدی جانا میں جب حضرت علیہ کا تسان پر بخسم العنصدی جانا عیسائیوں کا ہی مسلمہ عقیدہ ہے عیسائیوں کا ہی مسلمہ عقیدہ ہے ۔ اس کا حقیقت سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ کیونکہ رجوع کا انحصار صعود پر

مسے علیہ السلام کی آمد ثانی ، مسیحی دنیا کا مسلمہ عقیدہ ہے۔ اور نئے عہد نامہ میں مسے کی آمد ثانی کی واضح پیش گوئیاں موجود ہیں۔ چنا نچہ متی کی انجیل میں لکھا ہے "اور جب وہ زیتون کے بہاڑ پر ببیٹا تھا۔ اس کے شاگر دول نے الگ اس کے باس آکر کہاہم کو بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی۔ اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا کیانشان ہو گا؟ بیوع نے جواب میں ان سے کہا کہ خبردار! کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے۔ کیونکہ بہتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں مسے ہوں اور بہت سے لوگوں کو نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں مسے ہوں اور بہت سے لوگوں کو نام سے آئیں گے اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے۔ خبردار گھبرا نہ جانا۔ کیونکہ ان باتوں کا واقع ہونا ضروری ہے۔ لیکن اس وقت خاتمہ نہ جانا۔ کیونکہ ان باتوں کا واقع ہونا ضروری ہے۔ لیکن اس وقت خاتمہ

نہ ہو گا۔ کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑہائی کرے گی اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھونچال آئیں بھے کیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہوں گی \_\_\_\_\_اس وقت لوگ تم کو ایزا دینے کے لئے پکڑوائیں گے اور تم کو قبل کریں گے اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی اور اس وقت بہتیرے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بہتیروں کو حمراہ کریں گے اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بہتیروں کی محبّت ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ اور فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہوجائے گااور چانداینی روشنی نہ دے گااور ستارے آسان سے گریں گے اور اسانوں کی قوتیں ہلائی جائیں گی اور اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی اور ابن آ دم کو بردی قدرت اور جلال کے ساتھ آسان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گے۔ " (۲۴: ۳۳ سام ۳۰) اس پیش گوئی سے بالعموم عیسائی کلیہ بیابیہ سمجھتار ہاکہ ظاہری طور پر مسیح آسان سے نازل ہوں گے اور اعمال ( ۱ ۰ 9 تا ۱۱ ) کے مطابق جس طرح میں آسمان پر گئے اسی طرح زمین کی طرف دوبارہ آئیں گے۔ اور متی اور دوسری اناجیل اور یولوس کے بیان کے مطابق سارے کرہ ارض کے روبرومسے بادلوں سے اترتے و کھائی دیں

یہ وہ پیش گوئیاں تھیں جورفتہ رفتہ مسلمانوں میں بھی رواج پا گئیں اور عیسائیوں کے خیالات ان میں سرایت کر گئے۔ پھر انہیں خیالات کی رومیں بہہ کر انہوں نے احادیثِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح ظاہریت کے سانچے میں ڈھال دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمدگی ان پیش گوئیوں کے پورا ہونے کے بارہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمدگی ان پیش گوئیوں کے پورا ہونے کے بارہ میں

موجودہ زمانہ کے تعلیم یافتہ عیسائیوں میں یہ خیال پیرا ہوا کہ اگر ان پیش گوئیوں کو ظاہر پر محمول کیا جائے تواس سے ان کا افکار لازم آیا ہے۔ اس خیال سے وہ سخت مایوسی کا شکار ہوئے۔ چنانچہ انہوں نے ان پیش گوئیوں کی یہ تاویل شروع کی کہ مسے کی آمد سے مراد اٹھارویں صدی کے آخر اور انیسویں صدی کے شروع میں عیسائی نہرب کا ہونے والا احیاء اور غلبہ اور تسلط ہے۔ گویا آخر کار انہیں بھی ان پیش گوئیوں کو استعارہ جان کر آویل ہی کا دامن تھامنا پڑا۔

پھراس حقیقت سے بھی صرف نظر نہیں کیا جاسکتا کہ تمام عیسائی اس سے متنق بھی نہیں کہ سے متنق کھی نہیں کہ سے متنق کہ سے متنق کہ سے متنق کہ سے اسلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ بلکہ ایک گروہ عیسائیول میں سے اس بات کابھی قائل ہے کہ آنے والا کوئی اور ہے جو مسے ناصری علیہ السلام کے رنگ اور خوبو پر آئے گا۔ اسی وجہ سے عیسائیول میں سے بعض نے مسے ہونے کے جھوٹے دعوے بھی کئے۔ مثلاً امریکہ کا جان الیگز نڈر ڈوئی وغیر ہم ۔

پس اب امت مسلمہ پر بھی وہ وقت آ چکا ہے کہ آسان سے کسی کے نہ اتر نے باعث نزولِ ابنِ مریم کے بارہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کی تاویل کرنے پر مجبور ہوگی۔ ورنہ مایوسی اور محرومی کے گہرے بادل ان کی موہوم امیدوں کو ڈھانپ لیس گے اور تاریکیاں ان کا مقدر ٹھہریں گی ۔ کیونکہ یہ الہٰی نوشتے بورے ہونے ضروری ہیں جن کا اظہار اللہ تعالی نے حضرت مسیم موعود علیہ السلام کی زبان سے اس طرح فرمایا کہ

ينحَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِمَا يَأْتِيهِ مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ یس خدا کی طرف سے بیہ نشانی ہے کہ ہرایک نبی سے ٹھٹھا کیا جاتا ہے ۔ مگر ایسا آدمی جو تمام لوگول کے روبرو آسان سے اترے اور فرشتے بھی اس کے ساتھ ہوں۔ اس سے کون مخصفھا کرے گا۔ پس اس دلیل ت بھی عقلمند سمجھ سکتا ہے کہ مسیح موعود کا آسان سے اتر نامحض جھوٹا خیال ہے۔ یاد رکھو کہ کوئی آسان سے نہیں اترے گا۔ ہمارے سب مخالف جواب زندہ موجود ہیں وہ تمام مریں گے اور کوئی ان میں سے عبیبلی بن مریم کو آسان ہےاتر تے نہیں دیکھے گا۔اور پھران کی جو اولا دباقی رہے گی وہ بھی مرے گی اور ان میں سے بھی کوئی آ دمی عبیسیٰ بن مریم کو آسان سے اترتے نہیں دیکھے گا۔ اور پھراولا د کی اولا د مرے گی۔ اور وہ بھی مریم کے بیٹے کو آسان سے اترتے نہیں دیکھے گی۔ تب خدا اُن کے دلوں میں گھبراہث ڈالے گاکہ زمانہ صلیب کے غلبہ کابھی گذر گیا۔ اور دنیا دوسرے رنگ میں آگئی گر مریم کابیٹا عیسیٰ اب تک آسان سے نہ اترا۔ تب دانشمند میدفعہ اس عقیدہ سے بیزار ہو جائیں گے۔ اور ابھی تیسری صدی آج کے دن سے بوری نہیں ہوگی کہ عتیسیٰ کے انتظار کرنے والے کیامسلمان اور کیاعیسائی سخت نومیداور بد ظنّ ہو کر اس جھوٹے عقیدہ کو چھوڑس گے اور دنیا میں ایک ہی مذہب ہو گااور ایک ہی پیشوا۔ میں توایک تخم ریزی کرنے آیا ہوں ۔ سو میرے ہاتھ سے وہ مخم بو یا گیااور اب وہ بڑھے گااور پھولے گااور کوئی نہیں جواس کوروک سکے۔ " 🌣

( تذکرہ الشبہادتین - روحانی خرائن - جلد ۲۰ - صفحہ ۲۷ ) بائبل نے جو نشانیاں مسے کی آمد ثانی کی بتائی تھیں وہ پوری ہو گئیں۔ \_\_\_ قرآن

کریم میں بیان کر دہ علامات نے اس کی <sup>س</sup>امد کی شہادت دی۔ \_\_\_ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں زمانے کے جن حالات و تغیرات کی نشاندہی کی گئی تھی وہ منصتہ شہود پر رونماہو کیلے۔ \_\_\_اولیاء اللہ کے کشوف والہامات جس وقت کی گواہی دیتے تنصے وہ وقت گذر گیا۔ \_\_\_اور آنے والا آگیا۔ \_\_\_ دین مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح و شادمانی کے دن آگئے۔ \_\_ گلشِ اسلام میں مسرَّت و انبساط کی کلیاں کھلنے

باغ میں ملت کے ہے کوئی گلِ رعنا کھلا آئی ہے باد صا گلزار سے مشانہ وار

پس متنیل مسیح آ چا اور اس نے بیہ منادی کی اور بڑی تحدی سے بیہ اعلان کیا کہ ''اگر ہمارے مخالف اپنے تنین سچ پر سمجھتے ہیں اور اس بات پر سچ مچ یقینی طور پر ایمان رکھتے ہیں کہ در حقیقت وہی مسیح ابن مریم آسان سے نازل ہو گاجس پر انجیل نازل ہوئی تھی تواس فیصلہ کے لئے ایک یہ بھی عمدہ طریق ہے کہ وہ ایک جماعت کثیر جمع ہو کر خوب تضرّع اور عاجزی ہے اپنے مسیح موہوم کے اترنے کے لئے دعا کریں ۔ اس میں پچھ شک نہیں کہ جماعت صادقین کی دعاقبول ہو جاتی ہے بالخصوص ایسے صادق کہ جن میں ملہم بھی ہول۔ پس اگر وہ سیچ ہیں توضرور مسیحاتر آئے گااور وہ دعابھی ضرور کریں گے۔ اور ہر گزوہ حق پر نہیں اور یاد رہے کہ وہ ہر گز حق پر نہیں ہیں تو دعا بھی ہر گز نہیں کریں گے۔ کیونکہ وہ دلول میں یقین رکھتے ہیں کہ دعاقبول نہیں ہو گی۔ ہاں ہماری اس درخواست کو وہ کیح بہانوں سے ٹال دیں گے۔ "

(آزالّه اوہام۔ روحانی خرائن جلد ۳۔ صفحہ۷۳۳)

آزمائش کے لئے کوئی نہ آیا ہر چند ہر مخالف کو مقابل یہ بلایا ہم نے اور مامور زمانہ کی اس پیش گوئی کی صدافت کی گواہی ہر آنے والا دن دے گاکہ

ر میں ہوت ہوت ہے۔ اس کو شاخت نہیں کیا۔ اب یہ امّید موہوم آپ کی ہر گزیوری نہیں ہوگی۔ یہ زمانہ گذر جائے گااور کوئی ان میں سے مسے کو اتر تے نہیں دیکھے گا۔ " میں سے مسے کو اتر تے نہیں دیکھے گا۔ " (ازالہ اوہام۔ روحانی خرائن جلد ۳۔ صفحہ ۱۷۹)



#### رجعت بروزي

الله تعالى فرما ما ہے۔ فَأَلَّمُ مَهَا فَجُورَهَا وَتَقُولُهَا كَهُ نَفْسِ انساني ميں الله تعالى نے دوقتم کے قوی ودیعت کئے ہیں ۔ قوۃ فجور اور قوۃ تقوٰی۔ \_\_\_ ایک قوت اسے بدی ، تخریب کاری اور ظلم پر آمادہ کرتی ہے۔ اور پیهٔ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے ۔ یہ قوق فجور کہلاتی ہے۔ \_\_\_ دوسری قوت اسے نیکی اور خیر کی تحریک کرتی ہے ۔ اس کے اندر بھلائی اور بنی نوع انسان کی خیر خواہی اور اللہ تعالیٰ کی محبّت پیدا کرتی ہے۔ اور یہ روح القدس کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور قوّۃِ تقوٰی کہلاتی ہے ۔ ` ابتدائے آفرینش سے یہ قوتیں اور جذبے انسان کے ساتھ ہیں۔ جب بھی خدا تعالیٰ نے اصلاح انسانیت کے لئے کوئی مصلح یا ہادی مبعوث فرمایا ، انہی دو جذبوں کی بناء پر اس کی تائیدیا تکفیر ہوتی رہی ۔ \_\_\_ ایک گروہ نے وساوس شیطانی کے تحت اباء و اسکبار کی راہ کو اپنالیا اور دوسرے گروہ نے ایمان و ایقان کے دامن کو تھام لیا۔ \_\_\_ ہے دونوں گروہ بروزی طور پر ہرزمانہ میں پیدا ہوتے ہیں ۔ جو سلسلہ حضرت آ دم علیہ السلام کے وقت سے چلاتھاوہ بروز در بروز ہرنبی کے زمانہ میں موجود رہا۔ نبی اور ولی بھی بروزی طور پر دنیا میں آتے رہے اور ان کے بالمقابل طاقتیں جوان کے مشن کو نا کام کرنے کا ڈعوٰی کرتی ہیں وہ بھی بروزی رنگ

"رجعت بروزی کے اعلی قتم صرف دو ہیں۔ ① بروز الاشقیاء ﴿ بروز السعداء ۔ یہ دونوں بروز قیامت تک سنت اللہ میں داخل ہیں ۔ ہاں یا جوج ماجوج کے بعد ان کی کثرت ہے تابنی آ دم کے انجام پر ایک دلیل ہواور تااس سے دور کا پورا ہونا سمجھا جائے۔ اور یہ خیال

میں آتی رہی ہیں۔ لیکن آخری زمانہ میں دونوں گروہوں کا حکمترت سے ظہور کرنا

مقدّر تھا۔ حضرت مسے موعود علیہ السلام فرماتے ہیں۔

کرناکہ کوئی ایسازمانہ بھی آئے گاکہ تمام لوگ اور تمام طبائع ملت واحدہ پر ہو جائیں گی ، یہ غلط ہے ۔ جس حالت میں اللہ تعالیٰ بنی آدم کی تقسیم یہ فرمانا ہے کہ مِنْهُمْ سُفِیْ وَسَعِیدٌ تو ممکن نہیں کہ کسی زمانہ میں صرف سعید رہ جائیں اور شقی تمام مارے جائیں اور نیزیہ فرمایا ہے وَلِاَلِكَ خَلْقَهُمْ یعنی اختلاف انسانوں کی فطرت میں رکھا گیا ہے ۔ یس جب انسانوں کی فطرت کثرت ذاہب کو چاہتی ہے تو پھر وہ ایک نہرب پر کیونکر ہو سکتے ہیں ؟ خدا نے ابتداء میں قابیل ، ہائیل کو پیدا کر کے مجھادیا کہ شقاوت وسعادت پہلے سے ہی فطرت انسان میں تقسیم کی گئی ہے اور نیز آیت

أُغَرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ

اور آیت

وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱنَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤ أَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَ مَلَّةً

ور آیت

آهدِنَا ٱلصِّرُطُ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴿ صِرْطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ

عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عُلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّا آلِينَ ۞

یہ تمام آیتیں ہلارہی ہیں کہ قیامت تک اختلاف رہے گا۔ منعم علیہم بھی رہیں گے۔ ہاں ملل با طلبہ دلیل کے روسے ہلاک ہو جائیں گے۔ "

معید گولژوپیه ـ روحانی خزائن ـ جلد ۱۷ ـ صفحه ۳۱۹ ، ۳۲۰ ـ حاشیه در ( تحفه گولژوپیه ـ روحانی خزائن ـ جلد ۱۷ ـ صفحه ۳۱۹ ، ۳۲۰ ـ حاشیه (ر

قر آن کریم نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس مسکلہ پر روشنی ڈالی ہے ۔ سورہ فاتحہ کو دن میں کئی مرتبہ تلاوت کرنے کا حکم امت مسلمہ کو دیا گیا تا کہ بیہ مسکلہ ہمیشہ

مستحضرہ ہے۔

ٱهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنَعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآ لِينَ ﴿ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآ لِينَ ﴿ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآ لِينَ ﴿

میں صاف طور پر بتایا گیا ہے کہ اس امت کے بعض افراد کو گذشتہ انبیاء کا کمال عطا کیا جائے گا۔ اور اسی طرح بعض منکروں کو گذشتہ کقار کی عادات بھی دی جائیں گی۔ اور بڑی شد و مدے آئندہ نسلوں کی گذشتہ نسلوں سے مشابہتیں ظاہر ہو جائیں گی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول «لتتبعن سنن الذین من قبلکم». کے مطابق جہاں امت مسلمہ یہود و نصاری کی مغضوبیت اور گراہی میں حصہ لے گی وہاں اس میں اصفیاء و اتقیاء بھی پیدا ہوں گے جو بنی اسرائیل کے انبیاء کے متیل ہوں گے۔ یعنی جس طرح یہودیوں کی طرح یہودی پیدا ہو جائیں گے ایساہی نبیوں کا کامل نمونہ بھی ظاہر ہو گا۔ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے

وَكُرْمُ عَلَىٰ قَرْبَةٍ أَهْلَكُنَهُمْ أَنَّهُمْ لَايرَجِعُونَ وَهُ حَقَّ إِذَا فُلِحَتُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِّن كُلِّ حَدَبٍ ينسِلُونَ لَهُ الْمَالِيَانِ

یعنی جولوگ ہلاک کئے گئے اور دنیا سے اٹھائے گئے ان پر حرام ہے کہ پھر دنیا میں آئیں ۔ ہاں یاجوج و ماجوج کے وقت میں ایک طور سے رجعت ہوگی یعنی گذشتہ لوگ جو مرچکے ہیں ان کے ساتھ اس زمانہ کے لوگ ایسی اتم اور اکمل مثابہت پیدا کرلیں گے کہ گویا وہی آگئے ۔ پس یاجوج و ماجوج کا زمانہ زمان الرجعت ہے اور یہ رجعت بروزی ہے نہ کہ رجعت حقیق ۔ اگر رجعت حقیقی ہو تو پھر سب کو حقیقی طور پر ہی واپس اس دنیا میں آنا چاہئے ، نہ کہ صرف حضرت عیسیلی کو۔ \_\_\_\_ آنحضرت میسیلی کو۔ \_\_\_\_ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث آخری زمانہ میں سورہ جمعہ کی آیت وَءَاخَوِنَ مِنْهُمْ سے مسلم ہے۔ پس جب آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رجعت بروزی طور پر ہوگ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقی رجعت کا جواز کیو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ پس صاف ظاہر ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں دوبارہ آئیں گے اور حضرت مسے علیہ السلام بھی مگر دونوں کی آمد بروزی رنگ میں ہوگ ۔ اس طرح سے جو لوگ آخری زمانہ میں مہدی اور مسے کی مخالفت کریں گے وہ بروزی طور پر یہودی بن جائیں گے۔ اس لئے سورہ فاتحہ میں یہ دعاسکھائی گئ ہے کہ ایسانہ ہو کہ ہم یہودیوں کی طرح بن جائیں جنہوں حضرت مسے کا انکار کیا اور اس کے دشمن ہو گئے۔ کی طرح بن جائیں جنہوں حضرت مسے کا انکار کیا اور اس کے دشمن ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اقرار کرتے ہیں کہ میری دوسری آمد بروزی رنگ میں ہوگ۔ آپ فرماتے ہیں۔

"میں تم نے کہتاہوں کہ ایلیاء تو آچکااور انہوں نے نہیں پہچانابلکہ جو چاہاس کے ساتھ کیا۔ اس طرح ابن آدم بھی ان کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا۔"

(متى ١٤: ١٢)

اس بیان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صاف الفاظ میں واضح کر دیا کہ
ان کا دوبارہ آنابھی البیاس کی دوبارہ آمد کی طرح ہو گا۔ چونکہ مسیح علیہ السلام قبل
ازیں کئی مرتبہ اپنی آمد ثانی کا حواریوں کے سامنے ذکر کر چکے تھے۔ جیسا کہ متی کی
انجیل سے ظاہر ہے آپ نے چاہا کہ البیاس کی آمد ثانی بھی بروزی طور پر البیاس کی
آمد ثانی کی طرح ہوگی۔ ۔۔۔ جس طرح البیاس علیہ السلام کے خلق اور طبع پر
حضرت یحیٰ علیہ السلام آئے اور ایلیا کہلائے اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کے
ضلق اور خو پر کوئی اور آئے گا۔ جو مسیح ابن مریم کہلائے گا۔ پس مسیح موعود علیہ
ضلق اور خو پر کوئی اور آئے گا۔ جو مسیح ابن مریم کہلائے گا۔ پس مسیح موعود علیہ

السلام کی آمد صرف اور صرف بروزی طور پر مقدر ہوگی کہ ۔ دیکھ کر اس کو کریں گے لوگ رجعت کا گماں بروز کامسکہ اسی لئے اسلام میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں۔

"جن لوگوں نے بروز کے مسئلہ کواپنی جہالت سے نظرانداز کر دیا ہوار خداکی اس سنت کو جواس کی تمام مخلوق میں جاری و ساری ہے ، کھول گئے ہیں ۔ وہ لوگ ایک سطی خیال کو ہاتھ میں لے کر حضرت عیسیٰی علیہ السلام کو جن کی روح حدیث معراج کی شہادت سے گذشتہ روحوں میں داخل ثابت ہوتی ہے پھر دوبارہ آسان سے انارتے اور دنیا میں لاتے ہیں ۔ اور نہیں شبحتے کہ اس خیال سے مسئلہ بروز کا نکار لازم آیا ہے اور وہ انکار ایسا خطرناک ہے کہ اس سے اسلام ہی ہاتھ سے جاتا ہیں مسئلہ بروز کی قائل ہیں۔ خود حضرت مسے نہی تعلیم سکھلائی ہے اور احادیث نبویہ میں بھی اس کا بہت ذکر ہے۔ اس لئے اس کا انکار سخت جہالت ہے اور اس سے خطرہ سلب ایمان ہے۔ "

( تریاق القلوب ـ روحانی خزائن جلد ۱۵ ـ صفحه ۴۸۱) مسئله بروز بر صوفیاء کا اتفاق

صوفیاء کرام اس مسکه پر متفق ہیں کہ بیض کاملین اس طرح دوبارہ دنیا میں آجاتے ہیں کہ ان کی روحانیت کسی اور میں مجلی کرتی ہے اور اسی وجہ سے دوسرا شخص گویا پہلا شخص ہی بن جاتا ہے ۔ چنانچہ مشہور صوفی خواجہ غلام فرید چاچڑاں شریف نے اس حقیقت کو ان الفاظ میں ڈھالاہے:

«والبر وزان يفيض روحٌ من أرواح الكمّل على كامل كما يُفيضُ عليه التجليات (اشارات فریدي ص ۱۱۰). وهو يصير مظهره ويقول أنا هُو».

کہ کاملین کی ارواح میں ہے کوئی روح کسی کامل انسان پر افاضہ کرے جیسا کہ اس پر تجلیات کاافاضہ ہوتا ہے اور وہ اس کامظہر بن جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں وہی

اسی طرح حضرت عبد القادر جیلانی رحمة الله علیه نے اپنے آپ کو آمخضرت صلی الله علیه وسلم کابروز قرار دیتے ہوئے اپنے وجود کو آنخضرت صلی الله علیه وسلم كاوجود بيان كيابه فرمايا

«هذا وجودُ جدّى محمدٍ عَلِيْكُ لا وجود عبد القادر». (كُلدسته كرامات ص ٨).

کہ میرا وجود میرے دادا محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے عبدالقادر کا وجود

بروز کے مسئلہ پر صوفیاء کے اتفاق کو بیان کرتے ہوئے شیخ محمد اکرم صابری لکھتے

ہیں۔ "روحانیت کمل گاہے برارباب ریاضت چناں تصرّف می فرماید کہ فاعل " افعال شاں ہے گر د د وایں مرتبہ را صوفیاء بروز می گویند۔ `` (اقتباس الانوار - صفحه ۵۲)

کہ کامل لوگوں کی روحانیت ارباب ریاضت پر الیا تصرف کرتی ہے کہ وہ روحانیّت ان کے افعال کی فاعل ہو جاتی ہے۔اس مرتبہ کو صوفیاء بروز کہتے

پس صوفیاء کے نز دیک بعض ارواح کی مناسبت سے جسم کواسی کانام دیا جاتا ہے جس سے وہ روح مناسبت رکھتی ہے۔

## قرآنِ مجید میں بروز کا بیان

اس ضمن میں حضرت مسے موعود علیہ السلام اپنی کتاب تحفہ گولڑوںیہ میں بیان ماتے ہیں۔

فرماتے ہیں۔ "جس شخص کے دل میں حق کی تلاش ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ قرآن شریف کے روسے کئی انسانوں کا بروزی طور پر آنا مقدر تھا۔ (۱) اول مثیلِ موسیٰ کا بینی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا کہ سہ ...

آِنَا آَرْسَلْنَا ٓ اِلْدُحُور رَسُولًا شَنِهِدًا عَلَيْكُو كَا آَرْسَلْنَاۤ اِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا

 تابت ہے ۔ (۲) دوم خلفائے موسیٰ کے منٹیلوں کا جن میں
مثیلِ میں بھی داخل ہے جیساکہ آیت

كمَا ٱسْتَخْلُفُ ٱلَّذِيبَ مِن قَبْلِهِمُ

ے ثابت ہے۔ (٣) عام صَحابہ کے منتیلوں کا جیساکہ آیت وَءَاخَرِنَ مِنْهُمْ لَمَّا لِلْحَقُواْ بِهِمْ َ

سے ثابت ہے۔ (ہم) چہارم آن یہودیوں کے مثیلوں کا جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ التلام پر کفر کافتوٰی لکھاا ور ان کو قتل کرنے کے فتوے دیئے اور ان کی ایذاء اور قتل کے لئے سعی کی جیسا کہ آیت عَبْر اُلْمَ غَضُوبِ علیہ ع

میں جو دعاً سکھائی گئی ہے اس سے صاف مترشح رہا ہے۔ (۵) پنجم یہودیوں کے بادشاہوں کے ان متیلوں کا جو اسلام میں پیدا ہوئے جیسا کہ ان دوبالمقابل آیتوں سے جن کے الفاظ باہم ملتے ہیں، سمجھاجا تا ہے اور وہ یہ ہیں

یہودیوں کے بادشاہوں کی نبت

قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون].

(الجزو نمبر ٧، سورة الأعراف ص ٣٦٥).

اسلام کے بادشاہوں کی نبت

[ثم جعلنكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون].

(الجزء نمبر ۱، سورة يونس ص ٣٣٥).

یہ دو فقر ہے یعنی فینظر کیف تعملون جو یہودیوں کے بادشاہوں کے حق میں ہیں اور اس کے مقابل پر دوسرا فقرہ یعنی لننظر کیف تعملون جو مسلمانوں کے بادشاہوں کے حق میں ہے صاف بتلارہ ہیں کہ ان دونوں قوموں کے بادشاہوں کے واقعات بھی ماتھ ہوں گے۔ سوایساہی ظہور میں آیا۔ اور جس طرح یہودی بادشاہوں سے قابل شرم خانہ جنگیاں ظہور میں آئیں اور اکثر کے جال چلن بھی خراب ہو گئے۔ یماں تک کہ بعض ان میں سے بدکاری مشراب نوشی ، خونریزی ، اور سخت بے رحمی میں ضرب المثل ہو گئے۔ یمی طریق اکثر مسلمانوں کے بادشاہوں نے اختیار کئے۔ ہاں بعض یہودیوں کے نیک اور عادل بادشاہوں کی طرح نیک اور عادل بادشاہوں کی طرح نیک اور عادل بادشاہوں کی طرح نیک اور عادل کئے۔ آن شریف میں ذکر ہے جنہوں نے یہودیوں کے سلاطین کی بد چلنی کے وقت ان کے ممالک پر قبضہ کیا جیسا کہ آیت

غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ۞ فِيٓ أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّنْ بَعْدِ



اسی بناء پرا حادیث میں آیا ہے کہ مسے کے وقت میں سب سے زیادہ دنیا میں روم ہوں گے۔ یعنی نصارٰی۔

اس تحریر سے ہماری غرض ہیہ ہے کہ قرآن اور احادیث میں روم کا لفظ بھی بروزی طور پر آیا ہے۔ یعنی روم سے اصل روم مراد نہیں ہیں بلکہ نصاری مراد ہیں۔ پس اس جگہ چھ بروز ہیں جن کا قرآن شریف میں ذکر ہے۔ اب عقلمند سوچ سکتا ہے کہ جبکہ سلسلہ محدیہ میں موسیٰ بھی بروزی طور پر اور محد مہدی بھی بروزی طور پر اور مسلمانوں کا نام بہودی بھی بروزی طور پر اور عیسائی سلطنت کے لئے روم کا نام بھی بروزی طور پر۔ تو پھر ان تمام بروزوں میں مسیح موعود کا حقیقی طور پر عیسیٰ بن مریم ہونا سراسر غیر موزوں ہے۔ "

#### ( تحفه گولژویه - روحانی خرائن جلد ۱۷ - صفحه ۳۰۷ تا ۳۰۸)

# مسینچ کی بروزی آمریر امت ِ مسلمه کا اتّفاق

حضرت مسیح علیہ السلام کی بجسبم عضری آمدیر بعض لوگ یقین رکھتے ہیں لیکن المت مسلمہ کے اکابرین اس حقیقت پر منفق ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد بروزی طور پر ہوگی ۔ ان کا عقیدہ ہے کہ جس طرح گذشتہ کاملین کی ارواح سے بعض لوگوں کی ارواح کامل اتصال پیدا کر لیتی ہیں اور ان کی مظہر بن جاتی ہیں اسی طرح حضرت عیسی علیہ السّلام سے مہدی علیہ السلام کی روح کامل اتصال پیدا کر عبیسی بن جائے گی ۔ چنانچہ شیخ محمد اکرم صابری لکھتے ہیں میں بن جائے گی ۔ چنانچہ شیخ محمد اکرم صابری لکھتے ہیں اسی میں سے مہدی علیہ السلام کی دورے کامل اتصال پیدا کر میں سے مہدی علیہ السلام کی دورے کامل اتصال پیدا کر میں سے مہدی علیہ السلام کی دورے کامل اتصال بیدا کر میں بی جائے ہیں سے مہدی علیہ میں سے مہدی علیہ کی دورے کامل اتصال بیدا کر میں سے مہدی علیہ کی دورے کامل اتصال بیدا کر میں سے مہدی علیہ کی دورے کامل اتصال بیدا کر میں سے مہدی علیہ کی دورے کامل اتصال بیدا کر میں سے مہدی علیہ کی دورے کامل اتصال بیدا کر میں میں بین جائے ہیں سے مہدی علیہ کی دورے کامل اتصال بیدا کر میں سے مہدی علیہ کی دورے کامل اتصال بیدا کر میں ہوگئی دورے کی میں سے مہدی علیہ کی دورے کامل اتصال بیدا کر میں ہوگئی دورے کامل اتصال بیدا کر میں ہیں جائے ہیں ہوگئی دورے کی میں ہوگئی دورے کی میں ہوگئی ہوگئی ہوگئی دورے کی میں ہوگئی دورے کامل ہوگئی دورے کی میں ہوگئی دورے کامل ہوگئی دورے کر ایک کی دورے کی میں ہوگئی دورے کی ہوگئی دورے کی دورے کی کی دورے کی کی دورے کی ہوگئی دورے کی دورے کی ہوگئی ہو

«بعضے بر آنند که روح عبسیٰ در مهدی بروز کندونزول عبارت

از بمي بروز است مطابق حديث «لا مهدي إلا عيسى بن مريم». (اقتباس الأنوار ص ٥٢).

کہ بعض کا عقیدہ ہے کہ علیسیٰ کی روحانیت مہدی میں بروز کرے گی اور حدیث میں لفظ نزول سے مرا د بروز ہی ہے۔ مطابق اس حدیث کے کہ نہیں ہے مہدی مگر عیسیٰ بن مریم ۔

اسی طرح علامہ میبذی نے شرح دیوان میں لکھا ہے۔

"روح عیسی علیه السلام در مهدی بروز کندونزول عیسی ایس بروز است - "☆ (غایة المقصو د - صفحه ۱۱)

کہ عبسیٰ علیہ السلام کی روح مہدی علیہ السلام میں بروز کرے گی اور عبیسی ا علیہ السلام کا نزول بروزی طور پر ہے۔

یں جب ہم کلام الٰہی ، صحف انبیاء ، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تاریخِ عالم کا مطالعہ کرتے ہیں تو کوئی ایک شہادت بھی ایسی نہیں پاتے کہ جس سے کسی وجود کابعد مرنے کے دوبارہ دنیامیں آنا ثابت ہو۔ اور نہ ہی رجعت حقیقی کی کوئی مثال صفحہ ہتی پر ملتی ہے بلکہ خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت اس بات کی منادی کرتی ہے کہ جب بھی کسی وجود کے دوبارہ آنے کی پیش گوئی ہو تواس سے مراد اس کی بروزی آمر ہوتی ہے۔ اسی کیش گوئی اس کے متیل کے ذریعہ پوری کی جاتی ہے۔ اسی لئے حضرت شیخ الا کبر محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا:

«وجب نزوله فی آخر الزمان بتعلقه ببدنِ آخر».

(تفسير عرائس البيان جلد ١ ص٢٦٢).

کہ بیہ ضروری ہے کہ حضرت علیسلی علیہ السلام کا نزول آخری زمانہ میں ایک دوسرے بدن کے ساتھ ہو۔

لیعنی نام تووہی عبیسی ہی ہو گالیکن وجود کوئی اور ہو گا۔ علامہ اقبال نے بھی اسی نقطہ نگاہ کی تائید کی ہے اور اسے عقل کے عین مطابق قرار دیا ہے۔

## زبان خلق اور نقاره خدا

گذشتہ صفحات سے یہ بات پایہ ثبوت کو پنجی ہے کہ کسی وجود کے دوبارہ دنیا میں آنے کی جب پیش گوئی موجود ہواور دنیا اس کی آمد کی منتظر ہو تو خدا تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ اس کا متیل پیدا کر تا ہے جو پہلے کی خاصیت اور طبع کا آئینہ اور عکس ہو تا ہے ۔ اس کے وجود میں پہلے کی سیرت و صورت نظر آتی ہے۔ اس سنت اللہ کے مطابق حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی معہود متیل عیسیٰ ہیں ۔ لیعنی آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوت اور طبع پر ہیں اور ان کے رنگ میں رنگین ہیں ۔ دیکھنے والا آپ کی زندگی کے ہر شعبہ میں حضرت مسیح علیہ السلام کے رنگین ہیں۔ دیکھنے والا آپ کی زندگی کے ہر شعبہ میں حضرت مسیح علیہ السلام کے

[ دیکھیں رسالہ علامہ اقبال کا پیغام ملت اسلامیہ کے نام - صفحہ ۲۲ ، ۲۳)

حالات اور سیرت و کر دار کامشاہدہ کر سکتا ہے۔ اس مشاہدہ سے بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ گویا آپ مسیح ابن مریم ہی ہیں۔ اسی لئے آپ کے نزول کو ابن مریم کانزول قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ امام رازی رحمہٰ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

«إطلاق اسم الشيّ على ما يشابهه في أكثر خواصه وصفاته جائز حسن».

کہ کسی چیز کے نام کااطلاق الیمی چیز پر جوابیخ خواص اور صفات کی وجہ سے پہلی سے مشابہ ہو جائز اور مستحسن ہوتا ہے ۔

الیی تشییہ جس میں سشبته (جس کوتشیبه دی جائے) اور سشبه به (جس سے تشیبه دی جائے) اور سشبه به (جس سے تشیبه دی جائے) میں سے ایک مذکور نه ہواور نه ہی وجہ شبہ اور حروف تشیبه کاذکر ہو اس کو استعاره کہتے ہیں ۔ استعاره میں لفظ ہمشہ اپنے مجازی معنوں میں استعال ہوتا ہے ۔ مثلاً ماں اپنے بچے کو "چاند" کہتی ہے ۔ ۔ اس میں سشبته ، وجہ شبہ اور حروف تشیبه مذکور ہے اسلئے بیٹے کے لئے "چاند" کا استحال اور ایسال اور ایسال سید استحال اور ایسال سید اور ایسال سید اور ایسال اور ایسال سید اور ایسال سید اور ایسال اور ایسال سید اور ایسال سید اور ایسال سید اور ایسال اور ایسال سید ایسال سید اور ایسال

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے استعارۃ "ابن ابی کبت کہہ توں کے یاد کیا۔ (بخاری۔ کتاب کیف کان بداء الوحی) کیونکہ ابن ابی کبشہ بتوں کی برستش سے مشر کین مکہ کورو کا کر تاتھا۔ اس صفت میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ابن ابی کبشہ سے اشتراک کے باعث کفار نے آپ کو " ابن ابی

<sup>☆ «</sup>واصل الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه ووجه شبهة وأداته».

<sup>(</sup>قواعد اللغة العربية ص ١٢٨).

ابن الى كبشه لوگول كوبتول كى عبادت سے روكا تقار چنا نچه لكھا ہے۔
 «هو رجلٌ من خزاعة خالف قريشًا في عبادة الأوثان... فنسبوه إليه للإشتراك في مطلق المخالفة».
 (فتح الباري جلد ١ ص ٤٠، باب بدأ الوحى).

سنجت من کہا۔ اسی مضمون کوعلامہ عبید اللہ بن مسعود حنفی نے اپنی کتاب ''التوضیح '' میں اس طرح بیان کیا ہے :

كاستعارة اسم أبي حنيفة رحمة الله تعالى رجل عالم فقيه متَّقٍ». (ص ١٨٤).

لعنی ایک عالم اور فقیهم انسان کو استعارة ابو حنیفه کها جاتا ہے۔ علامہ زمخت ری لکھتے ہیں:

«أبو يوسف أبو حنيفة تريد أنه لاستحكام الشبه كأن ذاته ذاته». (تفيركشّاف \_ جلدا \_ صفحه ٢٠٢)

و (تفيربيضاوي - زير آيت - هَنذَاالَّذِي رُزِفْنَامِن مَّنلُّ )

کہ ابو یوسف ابو حنیفہ ہی ہیں۔ یہ صرف مشابہت کومتحکم کرنے کے لئے کہا گیا ہے۔ ۔ گویا ابو یوسف کی ذات ابو حنیفہ کی ذات ہے۔ یعنی امام ابو یوسف کو استعارٰہ امام ابو حنیفہ کہا گیا ہے۔

اس جاری اور متفقہ اصول کے تحت مولانا شاہ احمہ نیاز نے اینے آپ کو استعارہ کے طور پر نہ کہ حقیقی طور پر عبیسی اور انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور علی قرار دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں

عدیسیٰ مری منم ، احمه ہاشی منم حدید شیر نر منم ، من منم من منم دیوان مولانا شاہ نیاز احمد)

کہ عبیسیٰ بن مریم میں ہوں ، آحمہ ہاشمی ( صلی اللّٰہ علیہ وسلم ) میں ہوں ، شیر نر علی حیدر میں ہوں ، اور میں میں نہیں ہوں ، میں میں ہوں۔

حتی که سیّد عبدالقادر جیلانی رحمة الله علیه نے اپی کتاب فتوح الغیب میں اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ انسان بحالتِ ترکب نفس و فنافی الله تمام انبیاء کا وارث اور ان کا مثیل بن جاتا ہے۔ (دیکھیں فتوح الغیب۔ المقالہ الرابعہ)
جہاں قرآن کریم ، احادیث اور اولیاء اللہ کے کلام وغیرہ استعارات سے بر ہیں
بھرے بڑے ہیں ، وہاں کتب سابقہ بھی اس قتم کے استعارات سے پر ہیں
د حضرت الیاس علیہ السلام کی آمد کی پیش گوئی حضرت یجی علیہ السلام کے وجود میں
کس شان سے پوری ہوئی حالانکہ کہا گیاتھا کہ "ایلیاء نبی کو تمہارے پاس بھیجوں
گا۔ " \_\_\_\_\_ اوصاف اور طبع کی ایگانگت کے باعث حضرت یجی کو الیاس کہا گیا ہے
۔ اسی طرح حضرت مسے علیہ السلام کو لوگوں نے دیکھا تو کہا کہ
۔ اسی طرح حضرت مسے علیہ السلام کو لوگوں نے دیکھا تو کہا کہ
۔ "یہ سے معاہ سے یا بر میاہ ہے۔ "

(حیات المسیح۔ صفحہ ۱۲۴)

پس بیر عام محاورہ ہے کہ جب متعلم کا بیر ارادہ ہو کہ مشتبہ اور مشتبہ بدیس مماثلتِ تامیّہ بیان کرے تو وہ مشتبہ کو مشبہ بدیرِ حمل کر دیتا ہے تا انطباق کلی ہو کیونکہ وہ مطلب جو مماثلتِ تامیّہ کا اس کے دل میں ہوتا ہے حروف تشبیہ مثلاً "مانند" وغیرہ لانے سے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے اور جس کیفیت کو وہ ادا کرنا چاہتا ہے وہ ان لفظول سے ادانہیں ہو سکتی۔

ہم اپنی بول چال میں بھی نیک انسان کو فرشتہ ، بہادر کوشیر ، سخی کو حاتم ، طاقتور کو رستم اور اسی طرح بے وقوف کو گدھا ، بزدل کو بکری ، چالاک کو لومڑی ، نقال کو بندر ، بد زبان کو کتا وغیرہ کہہ کر استعارے استعال میں لاتے ہیں ۔ حالا نکہ ان اوصاف والے انسان حقیقتا گوہ چیز نہیں ہوتے ۔ مثلاً جب ہم کسی بہادر انسان کوشیر کہتے ہیں تو صرف ایک ہی وصف (بہادری) کی وجہ سے جو اس میں اور شیر میں مشترک ہے ، حروف تشییہ اڑا کر اسے بعینہ شیر کہہ دیتے ہیں ۔ حالا نکہ وہ دونوں دوسرے اوصاف میں ایک دوسرے سے بالکل جدا اور مختلف ہوتے ہیں۔

یس بیہ استعارات کا استعال اور تمثیلی زبان ہے ۔ استعارہ میں لفظ ہمیشہ مجازی

معنوں میں استعال ہوتا ہے۔ اس میں لفظ کو حقیقی معنوں سے تعبیر کرنا قواعر فصاحت و بلاغت سے صرح انخراف ہے جو در اصل بیان کو بیہودہ اور لغوبنا دیتا ہے۔ اس حقیقت کو اور '' عیسیٰ بن مریم '' کے استعارہ کو سیّد کوئین حضرت محمد مصطفے صلّی اللہ علیہ وسلم ایک اور جگہ بھی بیان فرما چکے ہیں اور وہاں محض اور محض مجازی معنی ہی گئے ہیں۔ چنانچہ ایک شامی بزرگ کو جو کہ حضرت سلمان فارس میں کے اسلام لانے کاموجب بنے تھے ، کے بارہ میں جب حضرت سلمان نے آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا :

«يا سلمان لقد لقيت عيسى ابن مريم».

(السيرة النبوية لابن هشام، جلد ١، ص ٢٢٢، حضرة سلمان فارسي).

اے سلمان اہم نے تو عبیسیٰ بن مریم سے ملا قات کی ہے۔ بیہ روایت اس درجہ رُققہ ہے کہ مجدّد اول حضرت عمر بن عبد العزیز نے بیان فرمائی ہے اور ابنِ ہشام جیسے آولین اور متند تاریخ دان نے اسے اپنی تاریخ میں درج کیا ہے ۔

ہم اگر روز مرہ کی بات چیت کو استعارات اور تمثیلات سے مرضع کرتے ہیں تو وہ جس کو جو امع الکتام عطائے گئے تھے۔ جو زبان دانی کاشہنشاہ تھا۔ امّ اللّغی جس کی نوک زبان پر مجلق تھی ۔ جو افتح اللّسان اور ابلغ الکلام تھا۔ صلیّ الله علیہ وسلمّ۔ اس کے لئے ہم کیول روا نہیں رکھتے کہ وہ استعارات و تشبیبہات سے اپنے کلام کو مرّین کرے۔ اس نے اگر مثیبل مسے کو مماثلت بامتہ کے سبب استعار ہُن 'مسے کام کو مرّین کرے۔ اس نے اگر مثیبل مسے کو مماثلت بامتہ کے سبب استعار ہُن 'مسے ابن مریم ''کہہ دیا تو طبیعت میں انقباض کیسا ؟اور مثیبل مسے کے افکار کی کیا وجہ ؟ اصحاب بصیرت تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مسے علیہ السلام کسی دوسرے وجود ہی میں ظاہر ہوں گے اور مسے مراد مثیبل مسے کی آمد مراد ہے۔ حضرت امام سراج ہوں گے اور مسے جی نزول سے مراد مثیبل مسے کی آمد مراد ہے۔ حضرت امام سراج الدین ابن الور دئی لکھتے ہیں :

«قالت فرقة من نزول عيسى خروجُ رجل يشبه عيسى في الفضل والشرف كما يُقال للرجُل الخير ملكٌ وللشرير شيطان تشبيهًا بها ولا يرادُ بهما الا عيانُ». (خريدة العجائب وفريدة الرغائب ص ٢٦٣، باب بقية من خبر عيسى).

کہ ایک گروہ نے نزولِ عبیسیٰ سے ایک ایسے شخص کا ظہور مراد لیاہے جو فضل و شرف میں عسیٰ علیہ السلام کے مشابہ ہوگا۔ جیسے تشبیہ دینے کے لئے نیک آ دمی کو فرشتہ اور شریر کو شیطان کہتے ہیں۔ مگر اس سے مراد فرشتہ یا شیطان کی ذات نہیں ہوتی۔

یہ بھی ایک روشن حقیقت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کلام کو حسن و خوبی عطا کرنے کے لئے ہی آنے والے کو "ابن مریم" کے استعارہ سے نہیں نوازا بلکہ آپ آنے والے مسے اور وفات یافتہ مسے کی سیرت اور کر دار کا ایک بہلو، زندگی کا ایک ایک لمحہ ایک دوسرے کے رنگ میں رنگین دیکھ رہے تھے۔ \_\_\_\_\_ اور حالات و واقعات اور بعد کی تاریخی شہاد توں نے اس پر مہر تصدیق شبت کر دی کہ آنے والے کو "ابن مریم" ہی کالقب دینا ضروری تھا۔ \_\_\_\_ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما یا تیج فرما یا اور جو فرما یا وہ پورا ہوا کیونکہ آپ کی روح کے تاروخی الہی سے مسلک تھاور آپ کی نگائیں قیامت تک کے حالات و واقعات کی تصویر دیکھتی تھیں ۔

حضرت بیخی علیه السلام کی مماثلت حضرت الیاس سے ایک اونی مماثلت تھی الیکن حضرت مسیح موعود اور حضرت عیسی علیہ سماالسلام کی مماثلت کی نظیر تاریخ عالم میں کہیں نہیں ملتی ۔ اسلئے مسیح موعود کے لئے ''ابن مریم '' کااستعارہ ایک بے مثل اور بے نظیر استعارہ تھا۔ جس کی صدافت اور حقانیت کے اظہار کے لئے خدا تعالیٰ کی قدرت کاعظیم ہاتھ کار فرمانظر آتا ہے ۔ مسیح علیہ السلام اور متنیل مسیح علیہ السلام کے حالات ، ان کی پیدائش سے وفات تک بالکل ایک ہی شخص

کے حالات معلوم ہوتے ہیں۔ پھر زمانہ کے تغیرات ، زمینی و آسانی شہادتیں اس مماثلت کی بے نظیری کی عکاس ہیں۔ دونوں کی تعلیمات کا دھارا بھی ایک ہی سمت بہتا ہے۔ اس قدر عجیب در عجیب مماثلتیں کہ گویا ایک ہی جوہر کے دو مکڑے ہیں۔

ہیں۔ الغرض خداکی قولی اور فعلی شہادت نے ثابت کر دیا کہ حدیث نبوی میں نزول ابن مریم سے مراد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ اس امت میں بھی عیسٹی علیہ السلام کی طرح ان کی قوت اور طبع پر ایک شخص کی بعثت ہو گی جو ان کا مثیل اور بروز ہو گا۔ جس طرح الیاس علیہ السلام کے مثیل اور بروز حضرت سیحیٰ علیہ السلام تھے۔

چنانچہ حضرت مرزاغلام احمہ قادیانی علیہ السلام نے ان پیش گوئیوں کامصداق ہونے کااعلان فرمایا کہ آپہی اس زمانہ میں مسے ، ابن مریم اور عیسیٰ ع کے رنگ میں ظاہر ہوئے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے آپ کے اس دعوٰی کی صدافت انفسی و آفاقی نشانات سے ثابت فرمائی۔ اور آپ کی حضرت مسے علیہ السلام سے کامل مماثلت اور مشابہت کے بکثرت ثبوت مہیا فرمائے۔ اسی طرح قرانی تعلیم کی روسے آپ کا ابن مریم ہونا بھی بیائی ثبوت کو پہنچا ہے۔ قارئین آئندہ صفحات میں فدکورہ بالا امور پر سیر حاصل بحث ملاحظہ فرمائیں گے۔ انشاء اللہ



# باب دوم

أقُول ولا اخشى فإنى مثيله ولو عند هذه القول بالسيف أضرب عند هذه القول بالسيف أضرب مين يه دعوى كرتا بول كريا مين اس (سيح ناصرى) كامثيل بول اور محص كوئى خوف نهيں خواه اس بات كے كہنے سے ميں تلوار سے قتل كر ديا جاول -

کیا شک ہے ماننے میں تہیں اس مسے کے جس کی مماثلت کو خدا نے بتا دیا حاذق طبیب پاتے ہیں تم سے ہی خطاب خوبوں کو بھی تو تم نے مسحا بنا دیا

# الهام الهي

«أنت أشد مناسبة بعيسى ابن مريم وأشبه الناس خُلقًا، خَلقًا وزمانًا».

ترجمہ: ۔ توکیا بلحاظ اخلاق، کیا بلحاظ صورت وخلقت اور کیا بلحاظ زمانہ عیسی بن مریم کے ساتھ سب لوگوں سے بڑھ کر مناسبت اور مشابہت رکھتا ہے۔

#### ☆★☆★☆

"اگرمسے ناصری کی طرف دیکھاجائے تومعلوم ہو گا کہ اس جگہ اس سے برکات کم نہیں ہیں۔ "

(تذكره - صفحه ۳۹۷)

$$\triangle \star \triangle \star \triangle$$

"جعلناك المسيح ابن مريم». (جم نے تجھ كومسے ابن مريم بنايا) ان كو كہد دے كدميں عيسىٰ كے قدم پر آيا ہوں۔ يہ كہيں گے كہ ہم نے پہلول سے ايسانہيں سنا۔ سوتوجواب دے كه تمہارے معلومات وسيع نہيں۔ خدا بهتر جانتا ہے۔ "

(تذكره - صفحه ۱۸۵)



## فرمان مسیحائے زما<u>ں</u>

"به نهایت عجیب بات ہے کہ جیسے ایک مسے یعنی محض روحانی طاقت سے دین کو قائم کرنے والا اور محض روح القدس سے یقین اور ایمان کو پھیلانے والا موسوی سلسلہ کے آخر میں آیا۔ ایساہی اور اسی مدت کی مانند موسیٰ کے سلسلہ خلافت کے آخر میں آیا۔ "
موسیٰ کے سلسلہ خلافت کے آخر میں آیا۔ "
(ایام الصلح ۔ روحانی خرائن جلد ۱۲ - صفحہ ۲۹۷)

\$★\$★\$

"دوسلسلول کی مماثلت میں ہوتی ہے کہ اول اور آخر میں اشد درجہ کی مشابہتان میں ہوتی ہے ، کیونکہ ایک لمیے سلسلہ اور ایک طولانی مرتب میں تمام در میانی افراد کا مفصل حال معلوم کرنا طول بلا طائل ہے۔ پی قرآن کریم نے صاف بتلادیا کہ خلافت اسلامی کاسلسلہ اپنی ترقی اور تعزل ، اپنی جلالی اور جمالی حالت کی روسے خلافت اسرائیلی سے بکلی مطابق ومشاہہ و مماثل ہو گا اور یہ بھی بتلادیا گیا کہ جیسے اسلام میں سر دفترا لہی خلیفوں کا مثیل موسی ہے جواس سلسلہ اسلامیہ کاسیہ سالار اپنی روحانی اولاد کامور شامی ہے سالی لیدعلیہ و سلم۔ ایساہی اس سلسلہ کا خاتم باعتبار نسبت نامہ وہ میسی بن مریم ہے جواس امت کے لوگوں خاتم باعتبار نسبت نامہ وہ میسی میں مریم ہے جواس امت کے لوگوں میں بحکم ربی مسیحی صفات سے رمگین ہو گیا ہے۔ اور فرمان میں بحکم ربی مسیحی صفات سے رمگین ہو گیا ہے۔ اور فرمان میں بحکم ربی مسیحی صفات سے رمگین ہو گیا ہے۔ اور فرمان میں بحکم ربی مسیحی صفات سے رمگین ہو گیا ہے۔ اور فرمان میں بحکم ربی مسیحی صفات سے رمگین ہو گیا ہے۔ اور فرمان میں بحکم ربی مسیحی صفات سے رمگین ہو گیا ہے۔ اور فرمان میں بحکم ربی مسیحی صفات سے رمگین ہو گیا ہے۔ اور فرمان میں بحکم ربی مسیحی صفات سے رمگین ہو گیا ہے۔ اور فرمان میں بحکم ربی مسیحی صفات سے رمگین ہو گیا ہے۔ اور فرمان میں بحکم ربی مسیحی صفات سے رمگین ہو گیا ہے۔ اور فرمان میں بحکم ربی مسیحی صفات سے رمگین ہو گیا ہے۔ اور فرمان میں بحکم ربی مسیحی صفات سے رمگین ہو گیا ہے۔ اور فرمان میں بعد این مربی میں بیات کالور میں ہو گیا ہو گیا ہے۔ اور فرمان میں ہو گیا ہو گیا ہے۔ اور فرمان میں ہو گیا ہو گ

و،ى بناديا ہے۔ «وكان الله على كل شي قديراً»۔

#### (ازالداوبام ـ روحاني خزائن \_ جلد ١٠ صفحه ٣٦٣ )

#### $\triangle \star \triangle \star \triangle$

"میں اس طرح بھیجا گیا ہوں جس طرح سے وہ شخص بعد کلیم اللہ مرد خدا بھیجا گیاتھا۔ جس کی روح ہیروڈیس کے عہد حکومت میں بہت تکلیفوں کے بعد آسان کی طرف اٹھائی گئی سو جب دوسرا کلیم اللہ جو حقیقت میں سب سے پہلا اور سید الانبیاء ہے۔ دوسرے فرعونوں کی سرکونی کے لئے آیا جس کے حق میں ہے۔

إِنَّا أَرْسَلْنَا ٓ إِلَيْ مُحْرَسُولًا شَنْهِ اللَّهِ عَلَيْهُمْ كَا أَرْسَلْنَا ٓ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا سواس کو بھی جوانی کاروائیوں میں کلیم آول کا معثیل مگر رہے میں اس سے ہزرگ تر تھا ایک معثیل آسے کا وعدہ دیا گیا اور وہ مغیل آسے قوت اور طبع اور خاصیت مسے ابن مریم کی پاکر اسی کی مانند اور اسی مدت کے قریب قریب جو کلیم آول کے زمانہ سے مسے ابن مریم کے زمانہ تک تھی ۔ لیعنی چود ہویں صدی میں آسان سے انزا۔ وہ انزار وحانی طور پر تھا جیسا کہ مکمل لوگوں کا صعود کے بعد خلق اللہ کی اصلاح کے لئے نزول ہوتا ہے۔ اور سب باتوں میں اسی زمانہ کے ہم شکل زمانہ میں انزاجو سے ابن مریم کے اتر نے کا زمانہ تھا۔ "

(فتح اسلام - روحانی خزائن جلد - ۳ صفحه ۸ )

 $^{4}$ 

«كان عيسى علمًا لبني اسرائيل وأنا علمٌ لكم أيها المفرطون».

(خطبه الهاميه - روحاني خزائن - جلد ۱۷ - صفحه ۱۷۸)

ترجمہ: ۔ جیساکہ عسیل بنی اسرائیل کے لئے نشان تھا۔ ایساہی

#### میں تہبارے لئے اے حدسے بوصنے والو! نشان ہوں۔ $\triangle \star \triangle \star \triangle$

وإِن شاء ربي يُبد الفَّا نظيره وقد اصطفاني مثل عيسى ابن مريم فطوبى لمن يأتين صدقًا ويبصر

ترجمہ: \_ ا) خدا چاہے تواس جیسے ہزار پیدا کر سکتا ہے۔ اس نے اب مجھ کواس کا نظیر بنا کر بھیجا ہے اور تم دیکھ رہے ہو۔ (۲) اور اس نے مجھے منتیل عیسیٰ کے طور پر چن لیاہے ۔ پس مبارک ہواہے جو صدق دل کے ساتھ اور بصیرت کی راہ سے میرے یاس آتا ہے۔

#### $\triangle \star \triangle \star \triangle$

مسلم است مرا از خدا حکومت عام کہ من مسے خدایم کہ برسا باشد

ترجمہ : \_ خدا کی طرف سے میری حکومت ثابت ہو چکی ہے کیونکہ میں اس خدا کامیح ہوں جو آسان پر ہے۔

☆★☆★☆

\*\*اس عاجزیر ظاہر کیا گیاہے کہ یہ خاکسارا بی غربت اور انکسار اور توکل اورایثاراور آیات اورانوار کے روسے مسیح کی پہلی زندگی کانمونہ ہے۔ اور اس عاجز کی فطرت اور مسیح کی فطرت باہم نہایت ہی متثابہ واقعہ ہوئی ہے۔ گویاایک ہی جوہر کے دو ٹکڑے یاایک ہی درخت کے دو پھل ہیں۔ اور بحدے اتحاد ہے کہ نظر کشفی میں نہایت ہی باریک امتیاز

" <u>-</u> <u>-</u>

(تذكره-صفحه ۲۷)

☆★☆★☆

"نه صرف ایک مشابهت بلکه کئی مشابهتیں ثابت ہوتی ہیں جو مجھ میں اور حضرت عیسئی علیہ السلام میں پائی جاتی ہیں۔ ﴿ ایّام الصّلٰع ۔ روحانی خزائن جلد ۱۴۔ صفحہ ۲۹۳ ﴾

﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾



# مسيح اورمثيام سيج

## ا: مماثلت بحيثيتِ نبي متبوع

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُورُ رَسُولًا شَنِهِدًا عَلَيْكُوكُمَّ أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿ الْكَ فَرَوْاللَّهُ فَلِكُ اللَّهُ فَلِكُ اللَّهُ فَلِكُ اللَّهُ فَلِكُ اللَّهُ فَلِكَ اللَّهُ اللَّهُ فَلِكُ اللَّهُ اللَّهُ فَلِكُ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ

اس آیتِ کریمه میں دوعظیم الثنان اور صاحبِ شریعت نبیوں کا ذکر ہے یعنی آنخضرت صلی الله علیه وسلم اور حضرت موسی علیه السلام کا۔

 $\triangle \bigstar \triangle$ 

( i )عظیم الشّان نبی کے تابع

مسیح موسوی : حضرت عیسیٰ علیه السلام ، حضرت موسیٰ علیه السلام ، حضرت موسیٰ علیه السلام کے مشن کو کامیاب کرنے اور آگے بڑھانے کے لئے مبعوث ہوئے۔ فرمایا

"بین نه سمجھو که میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا

مول - منسوخ كرنے نهيں بلكه بورا كرنے أيا مول - "

(متى۵: ۱۷)

مسیح محمدی . — حضرت مسیح موعود علیه السلام اینے آقاو مولی حضرت محمد مصطفا صلی الله علیه وسلم کے مشن کو کامیاب کرنے اور اسے ساری دنیامیں رائج کرنے

کے لئے مبعوث ہوئے۔ آپ نے فرمایا

" به عاجز تومحض اس غرض کے لئے بھیجا گیاہے کہ تابیہ پیغام خلق اللہ کو پہنچادے کہ دنیا کے تمام مذاہب موجودہ میں سے وہ مذہب حق پر اور خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہے جو قرآن کریم لا یا ہے۔ اور دار التجات میں داخل ہوئے کے لئے دروازہ لا الله الله محمد تَسَوْل الله

( جحّسة الاسلام - روحاني خزائن جلد٦ صفحه ٥٣ ، ٥٣ )

شیخش (ii) بڑے گھرانے کے بڑے نبی کے تابع حضرت مسیح موعود علیہ السلام بنی اساعیل کے سب سے بڑے گھرانے کے عظیم الثان نبی کے تابع تھے۔

مماثلت بحثثيت خلافت

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامِنُواْمِنكُمْ وَعَيملُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ

ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَيُوْلَوُ النَّهُ وَلِهِ

ترجمہ: \_\_\_\_ اللّٰدنے تم میں سے ایمان لانے والوں اور مناسب حال عمل کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو زمین میں خلیفہ بنا دے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنا دیا تھا۔

### حضرت مسيح موعود عليه السلام فرماتے ہيں:

«وقد وعد الله الذين أمنوا منكم ليستخلفنهم كمثل خلفاء شرعة موسى فوجب أن يأتي آخر الخلفاء على قدم عيسى ومن هذه الأمة .... أيليق بشأن الله أن يعدكُم أنه يبعث الخلفاء منكم كمثل الذين خلوا من قبل ثم ينسى وعده وينزل عيسى من السماء».

(خطبة إلهامية، روحاني خزائن، جلد ١٦ ص ١٣٩).

کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے وعدہ کیا تھا کہ ان کو موٹی کی شریعت کے خلیفوں
کی مانند بناے گا۔ پس بیہ واجب ہوا کہ آخری خلیفہ عیسٹی علیہ السلام کے قدم پر
آئے گااور اس امت میں سے ہو گا۔ .....کیا خدا کی شان کے لائق ہے کہ
وہ تم سے وعدہ کرے کہ خلیفے تم میں سے پیدا کرے گاان کی مانند جو پہلے
گذرے۔ پھر اپنے وعدہ کو بھول جائے اور عیسٹی کو آسمان سے آبارے ؟

( i ) تالِع شریعت

مسیح موسوی : حضرت عیسی علیه السلام اپنے قول اور فعل میں شریعتِ موسوی کی اتباع کرنے والے تھے۔ میں شریعتِ موسویہ کی اتباع کرنے والے تھے اور اس کی تفسیر کرنے والے تھے۔ "متی باب۵" میں آپ شریعت کے احکام پر عمل کرنے کی بار بار تلقین فرماتے ہیں۔ چنانچہ کتاب "حیات آگیے" کے صفحہ ۳۳ پر آپ کے بارہ میں لکھا ہے "اس کا کلام جو پرانے عہد نامے کے اقتباسوں سے بھرا ہوا ہے ثابت کرتا ہے کہ یہ پاک نوشتے اس کی روح کی غذا اور اس کے دل کی تسلی کا باعث تھے۔ "

مسیح محری : حضرت مسیح موعود علیه السلام کا ہر قول اور فعل شریعت محدی کے مابع ہے۔ آپ قرآن کریم کو ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ قرار دیتے

ہیں۔اس کے بعد سنت نبوی اور پھر حدیثِ نبوی کو۔ (تفصیل دیکھیں ربویو بر مباحثہ بٹالوی چکڑالوی)۔

نیز قرآن کریم کے بارہ میں فرمایا:

"سب سے سیدھی راہ اور بڑا ذریعہ جو انوار یقین اور تواتر سے بھرا ہوا اور ہماری روحانی بھلائی اور ترقی علمی کے لئے کامل رہنما ہے قرآن کریم ہے۔"

(ازاله اوہام - روحانی خزائن - جلد ۳ - صفحہ ۳۸۱)

نيز فرمايا:

یک قدم دوری ازال روش کتاب نزد ما کفر است و خسران و تباب چنانچه اس مماثلت کا ذکر کرتے ہوئے حضور علیه السلام فرماتے ہیں "انجیل میں ہرگز کوئی شریعت نہیں بلکہ توریت کی شرح ہے اور عیسائی لوگ توریت کو الگ نہیں کرتے۔ جیسے سے توریت کی شرح بیان کرتے تھے اسی طرح ہم بھی قرآن شریف کی شرح بیان کرتے ہیں۔ "

(ملفوظات - جلدیم - صفحه ۳۸۲)



( ii ) موغود

مسیح موسوی : سلسلہ موسویہ میں مسیح کی آمد کا وعدہ موجود تھا۔ جیسا کہ یہودی اس وعدہ کے پورا ہونے کے منتظر تھے۔ اس لئے انہوں نے حضرت یجی سے پوچھا کہ کیا تو مسیح ہے؟ (یوحنا : باب ا)۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اپنی آمد کے اس وعدہ کے بارہ میں

حضرت مسے علیہ السلام خود بیان فرماتے ہیں کہ ''اگر تم موسیٰ کایقین کرتے تو میرابھی یقین کرتے۔ اس لئے کہ اس نے میرے حق میں لکھاہے۔ ''

(يوحناه ۲۲۹)

اور حضرت یسسعیاه علیه السلام کی زبانی اس وعده کااظهار یوں ہوا کہ ''خداوند آپ تم کوایک نشان بخشے گا۔ دیکھوایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہو گااور وہ اس کا نام عمانوایل رکھے گی۔ ''

(يسياه ١٥٠٤)

چنانچه حضرت بیسعیاه کی اس پیش گوئی کوانجیل متی اُ: ۲۳ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر چسپاں کیا گیا ہے۔

مسیح محری : \_ حضرت مسیح موعود علیه السلام کی آمد کابھی امت مسلمه کو وعده دیا گیا تھا۔ چنانچه صادق ومصدوق حضرت محمد مصطفے صلی الله علیه وسلم نے فرمایا «لیوشکن أن ینزل فیکم بن مریم ...» (بخاری، باب نزول عیسی). که تم میں ابن مریم نازل ہو گا۔

اس وعدہ کے ساتھ آپ نے کئی ایک مقامات پر آنے والے کی آمد کی کئی نشانیاں بھی بیان فرمائیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح حضرت مسے موعود علیہ السلام نے بھی اپنی آمد کے وعدہ کے بارہ میں بیہ وضاحت بیان فرمائی کہ

''میں وہی ہوں جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا۔ ہاں! میں وہی ہول جس کا سارے نبیوں کی زبان پر وعدہ ہوا۔ ''

(ملفوظات - جلد ۳ - صفحه ۲۵)

اس مماثلت کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں۔

"موٹی کے سلسلہ میں ابنِ مریم مسیحِ موعود تھااور مجڑی سلسلہ میں میں مسیح موعود تھااور مجڑی سلسلہ میں میں مسیح موعود ہوں۔ میں مسیح موعود ہوں۔ " میں مسیح موعود ہوں۔ " نیز فرمایا

"اسلام میں اگرچہ ہزارہا ولی اور اہل اللہ گذرے ہیں مگر ان میں کوئی موعود نہ تھا۔ لیکن وہ جومسے کے نام پر آنے والا تھا وہ موعود تھا۔ ایساہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے کوئی نبی موعود نہ تھا صرف مسے ، موعود تھا۔ "

( تذکره الشهها د تین - روحانی خزائن جلد ۲۰ - صفحه ۳۱ ) ۲۵★ ۸۵

( iii ) نبوت کے حامل

مسیح موسوی : حضرت عیسیٰ علیه السلام کو خدا تعالیٰ نے مقامِ نبوّت عطاکیا تھاجیسا کہ فرمایا.

مَا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَءَ إِلَّا رَسُولٌ شِوَلُا اللَّالِكَ اللَّالِكَ

مسیح محری :- حضرت مسیح موعود علیه السلام کو بھی خدا تعالیٰ نے خطعت بتوت سے سرفراز فرمایا۔ آپ کے بارہ میں ذکر کرتے ہوئے آنخضرت صلی اللہ علیه وسلم نے آپ کو ایک ہی بیان میں چار مرتبہ نبی کے خطاب سے یاد فرمایا ۔ دیکھئے صحیح مسلم۔ کتاب الفتن۔ نیز ایک اور جگہ فرمایا

«ألا إنه ليس بيني وبينه نبي ولا رسوك». (طبراني في الأوسط والكبير).

کہ میرے اور اس (مسیح موعود) کے درمیان نہ کوئی نبی ہے اور نہ کوئی رسول۔ (یعنی آپ اور مسیح موعود دونوں نبی ہیں درمیان میں اور کوئی نبی ہیں۔)

اس بارہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں۔

"خداتعالی جانتاتھا کہ آنخضرت صلّی اللہ علیہ وسلم کواس نے خاتم شہرایا ہے۔ اور پھر دونوں سلسلوں کا تقابل پورا کرنے کے لئے یہ ضروری تھا کہ موسوی مسے کے مقابل پر محمّدی مسیح بھی شان نبوت کے ساتھ آوے آاس لئے خدا تعالی ساتھ آوے آاس لئے خدا تعالی نبوت کے میاتھ پیدا کیا اور طلمی طور پر نبوت محمّدی اس میں رکھ دی تا ایک صحنے سے مجھ پر نبی اللہ کا لفظ نبوت محفوظ رہے۔ "صادق آوے اور دوسرے معنوں سے ختم نبوت محفوظ رہے۔ " صادق آوے اور دوسرے معنوں سے ختم نبوت محفوظ رہے۔ "

 $\triangle \bigstar \triangle$ 

( iv ) مجدّد و ماممور چود هوین صدی این

مسیح موسوی :- حضرت عیسیٰ علیه السلام امّت محرّبه کی تجدید کرنے والے تھے اس لئے آپ نے فرمایا کہ میں توریت کے حکموں کو پورا کرنے آیا ہوں

"حفرت مولی خداوندمیج سے قبل چود ہویں صدی کے پہلے ربع میں بنی اسرائیل کوملک مصر سے نکال لائے تھے۔ "

(صحتِ کتب مِقدسہ۔ صفحہ ۷۸۔ از پادری بر کت اللہ) نیز '' فقص القرآن '' میں لکھا ہے

"اب جدید مصری اثری تحقیقات اور جحری کتبات کے پیش نظراس سلسلہ میں دوسری رائے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کافرعون رئیسمیس ٹانی کابیٹا منفتاح ہے۔ جس کا دور حکومت ۱۲۹۲ ق م سے شروع ہوکر ۱۲۲۵ ق م

۔ گویا آپ شریعتِ موسوی کے احیاء کے لئے ماٹمور ہوئے اور آپ اس امت کے لئے مجدّد تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ''اسرائیلی شریعت کے زندہ کرنے کے لئے مسیح چود ہویں صدی کا مجدّد تھا۔ ''

(مسیح ہندوستان میں۔ روحانی خزائن جلد ۱۵۔ صفحہ ۲۹) مسیح محمدی :۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی شریعت محمد یہ کی تجدید کے لئے مبعوث ہوئے۔ اور آپ بھی حضرت علیسٹی علیہ السلام کی طرح چود ہویں صدی میں مائمور ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں

"جب تیرہویں صدی کا آخیر ہوا اور چودہویں صدی کا ظہور ہونے لگاتو خدا تعالیٰ نے الہام کے ذریعہ سے مجھے خبر دی کہ تواس صدی کا مجدد ہے۔ "

(كتاب البرتيه - روحاني خزائن جلد ١٣ - صفحه ٢٠ - حاشيه )

چودہویں صدی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مشابہت کے بارہ میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں۔

ن الم المرخم موتا ہے۔ "

( فقص القرآن - جلد اول - صفحه ٣٢٩ )

پس اس سے واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موی علیہ السلام سے چودہ سوسال بعد آئے۔

مسیخ محمدی : — حضرت مسیح موعود علیه السلام ۱۲۵۰ ه میں پیدا ہوئے اور ۱۳۲۱ میں آپ کا وصال ہوا۔ ۱۳۲۷ میں آپ کا وصال ہوا۔

اس سے واضح ہے کہ آپ اپنے آقاو مولی حضرت مجمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چود ہویں صدی کے شروع میں مبعوث ہوئے۔ "... خفرت عیسیٰ علیہ السلام ..... ظاہر، نہیں ہوئے جب تک حفرت موسیٰ کی وفات پر چودہویں صدی کا ظہور نہیں ہوا۔ ایبا ہی میں بھی آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے چودہویں صدی کے سرپر مبعوث ہوا ہوں۔ چونکہ خدا تعالیٰ کو یہ پند آیا ہے کہ روحانی قانونِ قدرت سے مطابق کر کے دکھلائے اس لئے اس نے مجھے چودہویں صدی کے سرپر پیدا کیا کیونکہ سلسلہ خلافت سے اصل مقصود یہ تھا کہ سلسلہ ترقی کر تاکر تاکمال تام کے نقطہ پر ختم ہو۔ "

( تحفه گولژویه - روحانی خزائن جلد۱۷ - صفحه ۲۰۹ )

اسی طرح فرمایا۔

"چود ہویں صدی کے سر پر مجھے مامور کرنااسی حکمت کے لئے تھا کہ اسرائیلی مسیحاور مجتری مسیحاس فاصلہ کے روسے جوان میں اور ان کے مورثِ اعلیٰ میں ہے باہم مشابہ ہوں۔"

(ترياق القلوب - روحاني خزائن جلده ١ - صفحه ٥٢٣)

اور فرمایا

"اگر موسیٰ کی چودہویں صدی اور موسیٰ کے مشیل کی چودہویں صدی کاجوہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں باہم مقابلہ کیا جائے تواقل میں نظر آئے گا کہ ان دونوں چودہویں صدیوں میں دوایسے شخص ہیں جنہوں نے مسیح موعود ہونے کا دعوٰی کیا اور وہ دعوٰی سیّا تھا اور خدا کی طرف سے تھا۔ "

(مسیح ہندوستان میں۔ روحانی خزائن جلد ۱۵۔ صفحہ۲۹)

( v ) خاتم الخلفء

منیح موسوی ' : حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلسلۂ موسویہ کے خاتم الخلفاء تھے۔

مسیح محتری :- اسی طرح حضرت مسیح موعود علیه السلام سلسله محدّیه میں فاتم الخلفاء ہیں۔ اس بارہ میں آپ فرماتے ہیں۔

" میں روحانیت کی رُوسے اسلام میں خاتم الخلفاء ہوں جیسا کہ مسیح ابن مریم اسرائیلی سلسلہ کے لئے خاتم الخلفاء تھا۔ " مسیح ابن مریم اسرائیلی سلسلہ کے لئے خاتم الخلفاء تھا۔ " (کشتی نوح۔ روحانی خزائن۔ جلد ۱۹۔ صفحہ ۱۷)

★★☆

> ر آمد

. د : برس سه قبل

مسیح موسوی : حضرت علیه السلام کی آمدسے قبل یہود کو آپ کی بعثت کا مکمل یقین تھا۔ چنانچہ لکھا ہے۔

"جو مقدّس نوشتوں کو ہڑے بجزو شوق سے پر ہاکرتے تھے اور ان کے معانی کو سمجھتے تھے۔ ان دنوں اس قتم کے لوگ مسے کے ظہور کے منتظر تھے۔ "

(حیات المسیح۔ صفحہ ۲۹)

مسیح محتری :- اسی طرح حضرت مسیح موعود علیه السلام کی آمد کے بارہ میں علائے امتت اور اولیاء اللہ یقین رکھتے تھے۔ چنانچہ بارہویں صدی کے مجدد حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔

«المهدي تهيّأ للخروج». (تفهيمات، جلد ٢، ص١٢٣).

کہ امام مہدی عنقریب ظہور فرمائیں گے۔ ایک اللہ اللہ کے اللہ اللہ کے اللہ اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کا اللہ اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ ک

( ii ) آمد کے وقت مسیح موسوی :۔ کتاب" حیات المسیح" میں لکھا ہے

" الوگوں کے درمیان آنے والے بادشاہ اور نجات دہندے کے متعلق طرح طرح کے نشانات اور خیالات پیدا ہوئے چنا نچہ جولوگ اس کی راہ دیکھ رہے تھے اور روحانی بینائی اور باطنی پاکیزگی کے سبب ان نشانات کو دیکھنے اور سجھنے کی لیافت رکھتے تھے ان کے دل میں بچھ بچھ روشنی چمک اٹھی کہ جو آنے والا تھا آگیا۔ " (صفحہ ۲۸) نیز انجیل متی باب ۲ میں بھی اس کا ذکر ہے۔

مینی محمدی : - حضرت مسیح موغود علیه السلام کے بارہ میں بھی راست بازوں کو یہ علم ہو گیاتھا کہ آنے والا آچکاہے۔ چنانچہ حضرت میاں صاحب کو کھر والے اور مولوی عبداللہ صاحب غرنوی نے آپ کی آمد کی خبر دی (تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیں کتاب تحفہ غرنویہ۔ روحانی خرائن۔ جلد ۱۵ صفحہ ۵۲۳) اسی طرح گلاب شاہ مجذوب نے آپ کی آمد کی گواہی دی (تفصیل دیکھیں کتاب تذکرہ الشہ او تین ۔ روحانی خرائن جلد ۲۰ صفحہ ۳۱)

 $\triangle \bigstar \triangle$ 

(iii) غیر متوقع آمد

مسیح موسوی :- یہودی متوقع تھے کہ ایلیاء آسان سے اترے گااور مسیح کی اللیاء آسان سے اترے گااور مسیح کی اور مسیح آئے گا(ملاکی) ۔ مگر کیا ہوا درست کرے گا پھر ہولناک تغیرات کے بعد مسیح آئے گا(ملاکی) ۔ مگر کیا ہوا دمسیح نہایت غیر متوقع سادگی سے آیا۔ وہ نہ کسی شان و شوکت یا دھوم دھام یا آسانوں کے پھٹنے کے ساتھ بلکہ شہنم یا شفق کی طرح دھوم دھام یا آسانوں کے پھٹنے کے ساتھ بلکہ شہنم یا شفق کی طرح

نہایت آہشگی اور خاموثی کے ساتھ آیا۔ " دجیسیں، سر صفہ

(احسن الاذ كار - صفحه ۲۷)

مسیح محمدی : \_ مسلمانوں کو بھی مسیح مُوعود کی آمد کے بارہ میں ہی توقع تھی کہ آپ بردی دھوم دھام اور شان وشوکت کے ساتھ آسان سے اتریں گے اور غیر مسلموں کو بردر شمشیر حلقہ بگوش اسلام کریں گے۔ گویا ایک ہولناک تغیر رونما ہوگا۔ مگر آپ کی آمد غیر متوقع رنگ میں ہوئی ۔ آپ فرماتے ہیں۔
ابن مریم ہول مگر اترا نہیں میں چرخ سے نیز مہدی ہول مگر بے تینج اور بے کار زار

☆★☆

( ١٧ ) لفظِّ نزولٌ

مسیح موسوی : \_ یہودیوں کے لئے بھی ایلیاء کا آسان سے نہ اتر نامسے علیہ السلام کے انکار کاموجب ہوا۔

مسیح محمدی :- مسلمانوں کے لئے بھی مسیح موعود کا آسان سے نہ اترنا آپ کے انکار کاموجب ہوا۔ یعنی لفظ نزول کی حقیقت کو نہ سمجھنے سے دونوں گروہ ان موعودوں پر ایمان لانے سے محروم رہے۔

 $^{\star}$ 

( ۷ ) شدّتِ انتظار

مسیح موسوی ': حضرت عبیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے قبل یہود بڑی شدت سے آپ کے منتظر تھے ۔ لکھا ہے ''ہم نے دیکھا ہے کہ تواریخ کے ایک خاص وقت پر زمین کی قومیں

"ہم نے دیکھا ہے کہ تواریخ کے ایک خاص وقت پر زمین کی قومیں نادانستہ طور پر مسیح کے لئے راہ تیار کر رہی تھیں۔ یہودی قوم سخت انتظار میں تھی اور بے چاری دنیا نہایت بہت حالی میں اندھوں کی طرح شول

رہی تھی کہ کوئی اسے اٹھانے والا ہو۔ عین اس موقعہ پر مسیح آیا۔ " (احسن الاذ کار۔ صفحہ ۵۱)

مسیح محتری :- اسی طرح حضرت میسیح موعود علیه السلام کے لئے دنیا منتظر تھی ۔ بردی بے چینی سے زمانہ آپ کو آواز دے رہا تھا۔ چنانچہ اس شدید انتظار کا اظہار ابوالخیر نواب نور الحن خان صاحب ۱۳۰۱ ھ میں یوں کرتے ہیں

"امام مهدی کاظہور تیرہویں صدی پر ہونا چاہئے تھا۔ مگریہ صدی پوری گذر گئی تو مہدی نہ آئے۔ اب چودہویں صدی ہمارے سرپر آئی ہے۔ اس صدی سے اس کتاب کے لکھنے تک چھ ماہ گذر چکے ہیں۔ شایداللہ تعالی اپنا فضل وعدل ورحم و کرم فرمائے۔ چار ، چھ سال کے اندر مہدی ظاہر ہو جائیں۔ "

(إقترَّبُ السَّاعة به صفحه ۲۲۱)

مولوی شکیل احرسسههوانی لکھتے ہیں

دین احمہ کا زمانہ سے مٹا جاتا ہے نام قہر ہے اے میرے اللہ! یہ ہوتا کیا ہے کس لئے مہدی برحق نہیں ظاہر ہوتے دیر عیسیٰ کے اترنے میں خدایا کیا ہے الحق الصہ بحنی داتا کیے صفہ سوسوں مطورہ ہوں

(الحق الصريح في حياة أسيح صفحه ١٣٣٥ ـ مطبوعه ١٣٠٩ هـ) شيعه عالم جناب اثر فدا بخاري لكھتے ہيں ۔

اب انظار کرتے ہوئے تھک گئے ہیں ہم وصلنے لگا ہے سامی<sup>ر</sup> دیوار تائیے اب تابھی جائے میرے منتظر امام یرت سے منتظر ہیں عزا دار آیئے (شیعہ رسالہ ''معارف اسلام ''صاحب الزمان نمبر۔ صفحہ۳۱) مسلمانوں کے ہر فرقہ اور ہر مکتبہ فکر کومسے و مہدی کاشدیدا نتظار تھا۔ گویا ہرایک کی نوک زبان پر ہیمی نغمہ جانفزاتھا کہ

مہدی موعود حق اب جلد ہو گا آشکار اسی طرح عیسائی بھی ایک مصلح اور مسیح کے منتظر تھے۔ الغرض گلستان ندا ہب ہوائے بہاراں کا منتظر تھا۔

زمین مردہ ہمیں خواست عیسوی انفاس چنانچہمسے و مہدی کی آمد کے اس معین وقت کے بارہ میں حضرت مسے موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:

وقت تھا وقت مسیحا نہ کسی اور کا وقت میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا ﷺ

·t

(i) نام پہلے سے بتایا گیا

مسیح موسوی : - حضرت عیسیٰ علیه السلام کے نام کے بارہ میں آپ کی والدہ کے شوہر یوسف کو خدا تعالی نے یہ علم دیا تھا کہ اس کا نام یبوع رکھنا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیه السلام کی بیدائش سے قبل فرشتہ نے کہا:

"اے پوسف ابن داور .... تواس کا نام بیوع رکھنا۔"

متی ا : ۲۱) مسیح محمری :- حضرت مسیح موعود علیه السلام کے نام کے بارہ میں بھی پہلے سے خبر دی گئی تھی کہ اُسٹیکُۃ اُخمکڈ ﷺ شُوْلَةُ الطَّنَافِّ آنے والے موعود کا نام "احمد" ہے۔ ﷺ ﷺ ﷺ

( ii ) غلام مسیح موسوی :- حضرت عبیسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں فرشتہ نے حضرت مریم کو بتایا کیے

لأَهَبَ لَكِ غُلْمًا زَكِيًا عُونَ مُرْتِكِمَ

کہ میں تجھے ایک ہونہار ، ذہین اور پاکباز لڑکے کی خبر دینے آیا ہوں۔ (یہاں اس فرشتہ نے لفظ "غلام "استعال کیا ہے۔ ) مسیح محمدی ۔۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لئے بھی پہلے سے لفظ مسیح محمدی ۔۔ حضرت

☆ حضرت مسے موعود علیہ السلام کا اصل نام احمد تھا۔ غلام آپ کے گھر میں مشترک نام کے طور پر تھا۔ مثلاً آپ کے والد صاحب کا نام غلام مرتضی ، بھائی کا نام غلام قادر اور آپ کا نام غلام احمد تھا۔ وہ نام جو آپ کو گھر کے دوسرے افراد سے متاز کر آتھا "احمد" تھا۔

سورۃ الصّف میں حضرت مسے علیہ السلام کی زبان سے بیان شدہ اس پیش گوئی کے مصداق ہمارے آقاو مولی حضرت محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت مسے موعود علیہ السلام بھی ہیں جو آپ ہی کے امتی ، ظل کامل اور غلام کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کیونکہ اس سورہ میں جو مضمون اور حالات بیان ہوئے ہیں ان کا بہت زیادہ تعلق اس زمانہ سے ہے جس میں مسے موعود علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ اس لئے اس بیش گوئی سے حضرت مسے موعود علیہ السلام کو علیحدہ نہیں گیا جا سکتا۔

"غلام" کااستعال کرکے آپ کی تقیمین کی گئی۔ چنانچہ فرقۂ امامیہ کے نامور مؤرّخ وعالم دین علاّمہ باقرمجلسی اپنی کتاب "بحار الانوار" کی جلد ۱۳ صفحہ ۹ پر امام مہدی کی آمد اور آپ کے کامول کا ذکر کر کے لکھا ہے

«يبعثُ الله لهذا الأمر غلامًا». (بحار الأنوار، جلد ١٣ ص ٩).

كه اس غرض كے لئے خدا تعالى "غلام " كو بھيج گا۔

☆★☆

## حالات زمانه

(i) سیاسی حالت

مُسِيح موسوى : \_ حضرت عبينی عليه السلام کی آمد سے قبل يہود اپنی شان و شوکت اور اقتدار و حکومت کو خيرباد کہه چکے تھے اور انتہائی پستی کی حالت میں تھے ۔ سلطنت رومہ ان پر حکمران تھی۔

مسیح محمری :- خضرت مسیح موعود علیه السلام کی آمد سے قبل مسلمان بھی ایسے ہی مالات سے دوچار تھے۔ اسلامی حکومت کوختم کر کے سلطنت رومه کی ممثیل انگریزی حکومت ناجدار سلطنت تھی۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں۔

" "حضرات عدیمی علیه السلام اس وقت ظاہر ہوئے تھے کہ جب کہ ان کے ملک زادیوم اور اس کے گرد و نواح سے بہلتی بنی اسرائیل کی حکومت جاتی رہی تھی اور ایسے ہی زمانے میں مجھے خدانے مبعوث فرمایا۔ "

(تحفه گولژوییه - روحانی خزائن جلد ۱۷ - صفحه ۲۱۰)

اسی طرح فرمایا۔

"جس طرح موسی نے توریت میں لکھا کہ یہوداکی سلطنت جاتی رہے گی جب تک مسے نہ آوے ۔ اس طرح متبل موسی مجمۃ مصطفے صلیّ اللّٰدعليه وسلَّم نے فرما يا كه ايسے وقت ميں سلسله محدِّيه كأمسِح آئے گاجبكه رومی طاقتوں کے ساتھ اسلامی سلطنت مقابلہ نہیں کر سکے گی اور کمزور اورپست اور مغلوب ہو جائے گی اور ایسی سلطنت زمین پر قائم ہوگی جس کے مقابل پر کوئی ہاتھ کھڑا نہیں ہوسکے گا۔ " (تحفه گولژویه - روحانی خزائن جلد ۱۷ - صفحه ۳۰۴ ، ۳۰۵ )

\$★\$

حضرت عبیسیٰ علیه السلام کی بعثت کے وقت یہود مذہبی مسیح موسوی 🗀 . لحاظ سے انتہائی پستی کی طرف مائل تھے۔ لکھا ہے۔

"اور جب مذہب کی طرف رخ کرتے ہیں تو مذہبی عالم میں بھی بڑی تبدیلی اور عجیب طرح کا تنزل نظر آیاہے۔ " (حيات أمسيح ـ صفحه ۵۷ )

اور صفحه ۱۳ پر لکھاہے.

دو قوم یہود کی اس وقت دینی اور اخلاقی حالت نہایت ردّی ہورہی سے ۔ " تھی۔ "

(حیات آسیج۔ صفحہ ۲۲)

اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وقت سلَّمانوں کی حالت مذہبی لحاظ سے نا گفتہ بہ تھی۔ دینی اور اخلاقی اقدار کا نہیں بھی وجود نظر نہیں آیا تھا چنانچیہ مولانا حالی نے اپنی مسدّس میں اس مذہبی پستی اور زوال کااس طرح اظہار کیا ہے کہ۔

رہا دین باقی نہ اسلام باقی اک سلام کا رہ گیا نام باقی اور اسی حالت کانقشہ علاّمہ اقبال نے ان الفاظ میں تھینجا ہے۔ کہ وضع میں تم ہو نصاری تو ترتن میں ہنود یہ مسلمال ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود

( iii ) علماء کی حالت

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے وقت یہودی مشیح موسوی :-علماء بھی اپنی اخلاقی افدار کو خیرباد کہہ چکے تھے۔ اسی لئے خضرت عیسیٰ علیہ انسلام

نے فرمایا کہ " فقیمہ اور فریسی موٹی کی گدی پر بیٹھے ہیں۔ پس جو کچھ وہ تہیں " فقیمہ اور فریسی موٹی کی گدی پر بیٹھے ہیں۔ پس جو کچھ وہ تہیں بتأمیں وہ سب کرواور مانو۔ کیکن ان کے سے کام نہ کرو کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں۔ "

(متی ۲۰۲۳، ۳)

اس کے علاوہ متی باب ۲۳ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کے علاء کے مگر وریاء کامکمل نقشہ کھینچاہے۔

حفزت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کے وقت بھی علماء سیح محمدی بگڑ تھے تھے۔ چنانچہ مولوی ثناء اللہ امرتسری نے لکھا۔

«جتنی رسوم شرکیه و بدعیه مسلمانول میں آجکل ہو رہی ہیں وہ

مولویوں ہی کی مہربانی کا اثر ہے۔ .... شرار شرار العلماء۔ "

(اہلحدیث۔ ۲۳ فروری ۱۹۰۷ء)

اور حضرت شاہ ولی الله محدث دہلوی نے تواس زمانہ کے علماء کو یہودی علماء کا

مثیل قرار دیا ہے۔ فرمایا:

''اگر نمونه یهود خواهی ببین علماء سوء- "

(الفوز الكبير- صفحه ١٠)

که اگریمود کانمونه دیکھنا چاہتے ہو توعلاء سوء کو دیکھ لو۔

 $\triangle \star \triangle$ 

( iv ) عوام کی حالت

مسیح موسوی :- حضرت عبیبی علیه السّلام کے وقت کے عام لوگوں کے بارہ میں لکھاہے۔

"ملاکی اور متی کے درمیان چار سو سال کا فاصلہ ہے اور جو تبدیلیاں اسٹے عرصہ کے اندر کسی ملک میں پیدا ہو سکتی ہیں وہ اس ملک میں واقع ہو چکی تھیں۔ جو زبان ملاکی کے زمانہ میں مرقبح تھی وہ اب معدوم ہو گئی تھی۔ اور نئی رسمیں نئے رواج ، نئے خیالات ، نئے طریقے اور نئے فرقے بر پاہو گئے تھے۔ غرضیکہ ملک کی الی کا یابلیٹ گئی تھی کہ اور نئے فرقے بر پاہو گئے تھے۔ غرضیکہ ملک کی الی کا یابلیٹ گئی تھی کہ اگر ملاکی زندہ ہو کر اپنے ملک اور اپنے لوگوں کو دیکھا تو جرت کا پتلابن جا تا اور مشکل سے ان کو پیچانا۔ "

(حیات المسیح۔ صفحہ۵۵)

مسیح محمدی :— اسی طرح مسیح موعود علیه السلام کے وقت لوگوں کااییا ہی حال تھا۔ چنانچہ لکھا ہے۔

"اگر آج توحید کا سبق دینے والا اور دنیا میں وحدت ویگانگی کھیلانے والا تھوڑی ہی در کے لئے ہمارے ہاں آوے اور امّت کا حال دیکھے توقعم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری اور سارے عالم کی جان ہے کہ وہ مشکل سے پہچانے گاکہ یہ اس کی امّت ہے جس

کواس نے توحید کا سبق سکھایاتھا۔ " (تہذیب الاخلاق۔ جلداوّل۔ صفحہ ۳۴۳) ☆★☆

کمسی موسوی . حضرت عیسی علیه السلام کے وقت یہود متعدّد فرقوں میں منقسم ہو گئے تھے۔ حدیث شریف میں ان کی تعداد ۲۲ بیان کی گئی ہے۔
«إن بنی إسرائیل تفرقت فی ثنتین وسبعین ملة».

(مشكوة، كتاب الإيمان باب الاعتصام بالكتاب والسنة).

کہ بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بُٹ گئے۔ مسیح محردی : حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وقت میں بھی ملتِ اسلامیہ کئی فرقول میں منتشر ہو چکی تھی۔ اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی پوری ہو رہی تھی کہ «تفترق أمتی علی ثلاثٍ وسبعین ملة».

(مشكوة، كتاب الإيمان، باب الاعتصام بالكتاب والسنة).

کہ میری امت ۷۳ فرقول میں منقسم ہو جائے گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں: "اس (یعنی حضرت مسیح علیہ السلام۔ ناقل ) کے وقت میں یہود لوگ بہت سے فرقول میں منقسم ہو گئے تھے اور بالطبع ایک تھکم کے

لوك بہت سے فرنوں میں مسلم ہو گئے تھے اور بالطبع ایک علم کے محتاج تھے تا ان میں فیصلہ کرے۔ ایسا ہی آخری مسیح کے وقت میں مسلمانوں میں کثرت سے فرقے بھیل گئے تھے۔ "
مسلمانوں میں کثرت سے فرقے بھیل گئے تھے۔ "
( تذکرہ الشہادتین۔ روحانی خزائن جلد۲۰۔ صفحہ ۳۱)

☆★☆

# ۲: خاندان

(i) خاندان کی ہجرت مسیح موسوی .۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان کو ظالم بادشاہ کے ظلم اور تعدّی کی وجہ سے بیت اللحم (یہودیہ) سے ہجرت کرنی پڑی۔ لکھا ہے.

"خداوند کے فرشتے نے پوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا اٹھ بیچے اور اس کی ماں کو لے کر مصر کو بھاگ جا۔ اور جب تک میں تجھ سے نہ کہوں وہیں رہنا۔ کیونکہ ہیرودیس اس بیچے کو تلاش کرنے کو ہے تا کہ اسے ہلاک کرے۔ پس وہ اٹھا اور رات کے وقت بیچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصرروانہ ہو گیا۔ "

(متی ۲ بس ۱۳ ، ۱۳) مسیح محمدی :- حضرت مسیح موعود علیه السلام کے خاندان کو بھی ظالم حکمران کے جبر و استبداد کے باعث قادیان سے کپور تختسلہ ریاست کی جانب جانا پڑا۔ اس ہجرت کی مختصر سی روئیداد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ لکھی ہے

"ایک گروہ سکتوں کاجو رام گڑھیہ کہلا تا تھا ، اوّل فریب کی راہ سے اجازت لے کر قادیان میں داخل ہوا اور پھر قبضہ کر لیا۔ اس وقت ہمارے بزرگوں پر بڑی تباہی آئی اور اسرائیلی قوم کی طرح اسیروں کی مانند کیڑے گئے اور ان کے مال و متاع سب لوٹی گئی۔ کئی مسجدیں اور عمدہ عمدہ مکانات مسمار کئے گئے۔ اور جہالت اور تعصیب سے باغوں کو کاٹ دیا گیا اور بعض مسجدیں جن میں سے اب تک ایک مسجد سکتھوں کے قبضہ گیا اور بعض مسجدیں جن میں سے اب تک ایک مسجد سکتھوں کے قبضہ

میں ہے ، دھرم سالہ یعنی سکھوں کا معبد بنایا گیا۔ اس دن ہمارے بزرگوں کا ایک کتب خانہ بھی جلایا گیا جس میں پانسونسخہ قرآن شریف کا قلمی تھا جو نہایت ہے ادبی سے جلایا گیا اور آخر سکھوں نے کچھ سوچ کر ہمارے بزرگوں کو نکل جانے کا حکم دیا۔ چنا نچہ تمام مردو زن چھڑے میں بٹھا کر نکالے گئے اور وہ پنجاب کی ایک ریاست میں پناہ گزین ہوئے۔ "

( کتاب البرتيه - روحانی خزائن جلد ۱۳ -صفحه ۱۷۴ ، ۱۷۵ - حاشيه )

☆★☆

( ii ) شاہی خاندان کے فرزند

مسیح موسوی : - حضرت عیسلی علیه السلام شاہی خاندان کے چثم و چراغ سے مگر گرد ڈال دی شائ خاندان کے چثم و چراغ سے مگر گرد ڈال دی تھی۔ چنانچہ حضرت مریم کے بارہ میں لکھا ہے۔

"وہ حسب و نسب کے اعتبار سے داور کی نسل اور عبرانی بادشاہوں کے پرانے خاندان سے علاقہ رکھتی ہے۔ مگر ناصرت کی دوسری عورتوں سے سوائے اپنی طبیعت کی بے مثل خاکساری اور اپنی زندگی کی خوبصورت پاکیزگی کے اور کسی طرح ممتاز نہیں ۔ انقلابات روزگار کے سبب سے وہ اور اس کا خاندان سنگدستی اور جیج میرسی کی حالت میں گرفتار ہے۔ "

(تاریخ بائبل - صفحه ۴۵۸)

مسیح محتری . — حضرت مسیح موعود علیه السلام کاخاندان بھی صاحب عظمت و ریاست تھا۔ گر حضرت مسیح موعود علیه السلام کو اس دنیاوی وجاہت اور

شان و شوکت سے حصّہ نہ ملا۔ حضور عرنے اس کا تذکرہ یوں بیان فرمایا ہے۔ "میں پنجاب کے ایک ایسے خاندان میں سے ہول جو سلاطین مغلیہ کے عہد میں ایک ریاست کی صورت میں چلا آیا تھا۔ اور بہت سے دیہات زمینداری ہمارے بزرگول کے پاس تھے اور اختیاراتِ حکومت بھی تھے۔ پھر سکھوں کے عروج سے پچھ پہلے لینی جبکہ شاہانِ مغلیہ کے انتظام ملک داری میں بہت ضعف آگیا تھا اور اس طرف طوائف ا لملوک کی طرح خود مختار ریاستیں بیدا ہو گئی تھیں۔ میرے بردا دا صاحب میرزاگل محمر بھی طوائف الملوک میں سے تھے اور اپنی ریاست میں من کلّ الوجوہ خود مختار رئیس تھے۔ پھر جب سکھوں کا غلبہ ہوا تو صرف انٹی گاؤں ان کے ہاتھ میں رہ گئے۔ اور پھر بہت جلد انٹی کے عد د کا صفر بھی اڑ گیااور پھر شاید آٹھ یا سات گاؤں باقی رہے۔ رفتہ رفتہ سر کار انگریزی کے وقت میں تو بالکل خالی ہاتھ ہو گئے۔ چنانچہ اوائل عملداری اس سلطنت میں صرف یانچ گاؤں کے مالک مہلاتے تھے۔ .... غرض ہماری ریاست کے ایام دن بدن زوال بذر ہوتے گئے یہاں تک کہ آخری نوبت ہماری میہ تھی کہ ایک کم درجہ کے زمیندار کی طرح ہمارے خاندان کی حیثیت ہو گئی۔ "

تحفہ قیصر ہیں۔ روحانی خزائن جلد ۱۲۔ صفحہ ۲۷، ۲۷۱) حضرت عبیسیٰ علیہ السّلام سے اس مشابہت کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسیح

موعود علیہ السلام نے فرمایا۔

"اس نے مجھے بیوع میں کے رنگ میں پیدا کیا تھااور توارد طبع کے لحاظ سے
بیوع کی روح میرے اندر رکھی تھی۔ اس لئے ضرور تھا کہ گم گشتہ
ریاست میں بھی مجھے بیوع میں کے ساتھ مشابہت ہوتی۔ سوریاست کا

کاروبار نباہ ہونے سے یہ مشابہت بھی مستحقق ہو گئی۔ جس کوخدانے
پورا کیا۔ کیونکہ یسوع کے ہاتھ میں داور بادشاہ نبی اللہ کے ممالک
مقبوضہ میں سے جس کی اولاد میں سے یسوع تھا۔ ایک گاؤں بھی باقی
نہیں رہاتھا۔ صرف نام کی شہزادگی باقی رہ گئی تھی۔ "
( تحفہ قیصریہ - روحانی خزائن جلد ۱۲۔ صفحہ ۲۷۲)

نيز فرمايا ـ

'' میں نے .... نہ اپنے دوسرے بزرگوں کی ریاست اور ملک داری سے کچھ حصتہ پایا بلکہ حضرت مسے علیہ السلام کی طرح جن کے ہاتھ میں صرف نام کی شہرادگی بوجہ داور کی نسل سے ہونے کی تھی اور ملک داری کے اسباب سب کچھ کھو بیٹھے تھے۔ ایبا ہی میرے لئے بھی کجفتن سے بات حاصل ہے کہ ایسے رئیسوں اور ملک داروں کی اولاد میں سے ہوں۔ شاید یہ اس لئے ہوا کہ یہ مشابہت بھی حضرت عبسلی علیہ السلام کے ساتھ بوری ہو۔ "

( تماب البرتيه - روحانی خزائن جلد۱۱۳ - صفحه ۱۷۸ )

#### ☆★☆

( iii ) خاندان کی تغیبین

مسیح موسوی : \_ بیر پہلے سے معین کر دیا گیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس خاندان سے ہونگے چنانچہ میکاہ نبی کی پیش گوئی کے مطابق آپ کا سلسلہ نسب حضرت یعقوب کے بیٹے یہودا کے خاندان کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ لکھا ۔

''اے بیت کم افرا آہ ! اگر چہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لئے چھوٹا ہے تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گااور میرے حضور

# اسرائيل كاحاكم مو گا۔ "

(ميكاه ۲۰۵)

مسیح محمدی بسے اس طرح حضرت مسیح موعود علیه السّلام کے خاندان کی بھی پہلے سے ہی تعیین کر دی گئی تھی اور آپ کو حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه کی قوم کی طرف منسوب کیا گیا تھا۔ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا۔
«لو کان الایمان عند الثریا لناله رجالٌ أو رجلٌ من هؤلاء».

(بخارى، كتاب التفسير، تفسير سورة الجمعة).

کہ جب ایمان اس دنیا سے اٹھ کر آسان پر چلا جائے گاتو سلمان فارسی کی قوم سے ایک شخص یابعض اشخاص اس ایمان کو واپس لائیں گے۔

> چې پې د ( iv ) غير اسرائيلي وغير قريبي

ربی پیر ہم رہیں و پیر سریں مسیح موسوی : بنی اسرائیل کے تمام خلفاء اسرائیلی نسل سے تھے مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ پیدائش کے سبب غیر اسرائیلی تھے۔ مسیح محمدی : اسلامی خلفاء کے بارہ میں یہ پیش گوئی تھی «عن جابر ابن سمرة قال سمعت رسول الله ﷺ یقول لا یزال الاسلام عزیزاً

«عن جابر ابن سمرة قال سمعت رسول الله ﷺ يقول لا يزال الاسلام عزيزا إلى اثني عشر خليفةً كلهم من قريش».

(مشكوة، كتاب المناقب، باب مناقب قريش).

کہ اسلام کے بارہ خلفاء قریش میں سے ہوں گے۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام غیر قریشی ہیں۔ آپ کے شدید مخالف مولوی محمد حسین بٹالوی نے بھی نہی لکھا کہ محمد حسین بٹالوی نے بھی نہیں لکھا کہ

'' مولف براہین احمر بیہ قریثی نہیں فارسی الاصل ہے۔ '' (اشاعۃ الستنۃ ۔ جلد ک صفحہ ۱۹۳) حضرت عبیسیٰ علیہ السلام سے اس مشابہت کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں۔

"اساعیلی سلسلہ کی عمارت بالکل اسرائیلی سلسلہ کے مطابق بنائی گئ ہے۔ یہی حکمت ہے کہ اس سلسلہ کا عیسیٰ خاندان بنی اساعیل میں سے نہیں ہے کیونکہ مسیح بھی بنی اسرائیل میں سے نہیں آیا تھا۔ وجہ یہ کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی اس کا باپ نہ تھا۔ " (براہین احمدیہ حصہ پنجم۔ روحانی خرائن۔ جلد ۲۱۔ صفحہ ۳۰۳)

نيز فرمايا

"شمشابہت اس بات میں کہ وہ اسرائیلی خلیفوں میں سے آخری خلیفہ ہیں مگر اسرائیل کے خاندان سے نہیں حالانکہ زبور میں وعدہ تھا کہ تمام خطیعے اس سلسلہ کے اسرائیلی خاندان میں سے ہوں گے۔ پس گویا ماں کا اسرائیلی ہونا اس وعدہ کے ملحوظ رکھنے کے لئے کافی سمجھا گیا۔ ایساہی میں بھی محرتی سلسلہ کے خلیفوں میں سے آخری خلیفہ ہوں۔ مگر باپ کے روسے قریش میں سے نہیں ہوں گو بعض دا دیاں سادات میں سے ہونے کی وجہ سے قریش میں سے ہوں۔ "سادات میں سے ہونے کی وجہ سے قریش میں سے ہوں۔ "

اور فرمایا

" مجھے خدا نے قرایش میں سے بھی پیدا نہیں کیا تا پہلے مسے سے مشابہت بھی حاصل ہو جائے کیونکہ وہ بھی بنی اسرائیل میں سے نہیں۔ " نہیں۔ " (تریاق القلوب۔ روحانی خزائن۔ جلد10۔ صفحہ ۵۲۴)



## ≥ : والده

( i ) شاہی خاندان یعنی سادات میں سے

مسیح موسوی : حضرت عیسلی علیه التلام کی والدہ حضرت مریم بنی اسرائیل کے شاہی خاندان یعنی اسرائیلی سادات سے تعلق رکھتی تھیں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ

"وہ حسب و نسب کے اعتبار سے داؤد کی نسل اور عبرانی بادشاہوں کے برانے خاندان سے علاقہ رکھتی ہے۔ "
(تاریخ بائبل۔ صفحہ ۵۸۸)

ستسیح محدّی : حضرت میچ موعود علیه السلام کی بعض امّهات بھی شاہی خاندان لینی اسامی بعض امّهات بھی شاہی خاندان لینی اساعیلی سادات میں سے تھیں۔ چنانچہ حضور علیہ السلام اس مشابہت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

"بنی اسرائیل میں سے کوئی اس (حضرت عمیسی علیہ السلام - ناقل) کاباپ نہ تھا۔ صرف ماں اسرائیلی تھی ۔ بہی مشابہت اس جگہ موجود ہے۔ میں بیان کر چکا ہوں میری بعض امہات سادات میں سے تھیں اور خداکی وحی نے بھی بہی مجھ پر ظاہر کیا۔ " (براہین احمد یہ حصہ پنجم - روحانی خرائن - جلدا۲۔ صفحہ ۳۰۳)

☆★☆

(ii) ناموں میں معنوی اشتراک مسیح موسوی :- حضرت عبسیٰ علیه السلام کی والدہ ماجدہ کا نام مریم تھا۔ مریم کاایک معنی "سمندر کاستارہ "بھی ہے۔ مسیح محمدی :- حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام چراغ

بی بی تھا۔

ب بب بان دونوں ناموں میں ''روشنی '' کے مفہوم کا اشتراک ہے۔ یہ اشتراک اس امر کی دلیل ہے کہ یہ دونوں وجود یعنی حضرت مریم اور حضرت چراغ بی بی تاریکی اور گمراہی کے دور میں نور کی مشعلیں لے کر آئیں۔ اور بیہ کہ دونوں مسیمحوں کی پیدائش میں نورانی اسباب کار فرماتھ۔

#### ☆★☆

( iii ) توہین

مسیح موسوی . - ظلم کی راہ اختیار کرتے ہوئے حضرت مریم کو بد کاری کا طعنہ دیا گیااور معاشرہ میں بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کی تفصیل اناجیل میں اور قرآنِ کریم کی سورہ مریم میں موجود ہے۔

مسیح محمدًی ' : \_ ' حضرت مسیح موغود علیه السلام پر بھی اس طرح کی طعنه زنی کی گئی اور کہا گیا کہ '' زناو فعل بے جاتمہارے ہی بزرگوں کا شیوہ ہے۔ '' ۔ '' کا مال ہے ۔ ۔ ' کا مال ہے ۔ '

(خبطِ قادیانی کاعلاج

بحواله كتاب البربيه - روحاني خرائن جلدسًا - صفحه ١٥١)

حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس مشابہت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ''ان (حضرت علیہ کی علیہ السلام۔ ناقل) کی والدہ کی توہین کی

گئی۔ ایساہی ..... میرے اہل بیت کی توہین کی گئی۔ " (تحفہ گولڑویہ۔ روحانی خزائن جلدے ا۔ صفحہ ۲۱۰)

☆★☆

پيدائش 🕻 🕹

( i ) كيفيت بيدائش كي خبر - ندرت في الخلقت

مسیح موسوی : صخرت عیسلی علیه السلام کی پیدائش کی کیفیت کے بارہ میں پہلے سے خبر دی گئی تھی۔ چنانچہ حضرت یسعیا ہ نے فرمایا کہ "خداوند خدا آپ تم کوایک نشان بخشے گا۔ دیکھوایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا۔ "

( ليسعياه ١٥٠٤)

مسیح محری : حضرت مسیح موعود علیه السلام کی پیدائش کی کیفیت کے بارہ میں بھی پہلے سے بتا دیا گیا تھا۔ چنا نچہ حضرت امام ابن العربی لکھتے ہیں۔ «وتولد معه أخت له فتخرج قبله ویخرج بعدها یکون رأسه عند رجلیها». (فصوص الحکم ص ٤٤، شرح شیخ عبد الرزاق الکاشانی، مطبوعة مص. کہ مسیح موعود کے ساتھ اس کی ایک بہن بھی پیدا ہوگی۔ جو اس سے پہلے پیدا ہوگی اور وہ اس سے بعد پیدا ہو گا۔ اس کا سراس لڑکی کے دونوں یاوں کے ساتھ ہو گا۔

(ii) تشابہ فی الندرت اور آدم سے مشابہت مسلمہ فی الندرت اور آدم سے مشابہت مسیح موسوی :- حضرت عیسیٰ علیه السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیرباپ کے نادر ولادت کی وجہ سے حضرت آدم علیه السلام سے مشابہ قرار دیا۔ فرمایا ایک مشکل عیسیٰ عیند اللّه کے مشکل عاد کم یکونؤ النّفیٰ النّفیٰ

کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسنی کی (تخلیق کی ) مثال آدم کی طرح ہے۔ مسیح محرسی : صحفرت مسیح موعود علیہ السلام کی ولادت بھی توام ہونے کی وجہ سے نادر تھی اس لئے آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا مثبیل قرار دیتے ہوئے فرمایا۔

یا آدم اسکن أنت و زوجك الجنة. (تذكرة ص ٧٠). كه اے آوم تيرا اور تيرے ساتھيول كامكن جنت ہو۔ اس پہلوسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت عبیبی علیہ السلام سے اپنی مشاہبت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

"دنیامیں ہزار ہاافرادایسے ہوتے ہیں جو بباپ پیدا ہوئے ہیں اور عالیت کارید امرامور نادرہ میں سے ہے۔ نہ یہ کہ خلاف قانون قدرت اور عادت اللہ سے باہر ہے۔ پس یہ ندرت اس قسم کی ہے جیسے توام میں ندرت ہے۔ جو فطرت اللی نے اس راقم کے جصے میں رکھی تھی ہا شابہ فی الندرت ہو جائے اور نیز خدا تعالی نے جو قرآن شریف میں حضرت میں کوشائع میں جس کوشائع میں برس گذر گئے میرا نام آدم رکھا ہے اور یہ اس بات کی ہوئے ہیں برس گذر گئے میرا نام آدم رکھا ہے اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جیسا کہ حضرت عیسلی علیہ السلام کو حضرت آدم سے مشابہت ہے۔ "
سے مشابہت ہے ایسا ہی مجھ سے بھی مشابہت ہے۔ "
سے مشابہت ہے ایسا ہی مجھ سے بھی مشابہت ہے۔ "

ر حقه تو روبیه- ا نا

'" "بن باپ ہونے کی وجہ سے حضرت آدم سے وہ (حضرت عیسی علیہ السلام - ناقل) مشابہ تھے۔ ایساہی میں بھی توام پیدا ہونے کی وجہ سے حضرت آدم سے مشابہ ہوں ۔ "
کی وجہ سے حضرت آدم سے مشابہ ہوں ۔ "

( تذكرة التشهادتين - روحانی خزائن جلد ۲۰ ـ صفحه ۳۵ )

(iii) پیدائش کانشان ، ایک ستاره مسیح مربیدی مسیح طرف مسیحها السلام کی مدائش کلاک نشان ایک م

مسیح موسوی : حضرت مسیح علیه السلام کی پیدائش کاایک نشان ایک خاص ستاره کا طلوع ہونا بھی تھا۔ اور جب بیہ ستارہ طلوع ہوا تو زمانہ کے لوگوں نے مسیح کی پیدائش کا اندازہ کر لیا۔ چنانچہ متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ: ''جوستارہ انہوں نے پورب میں دیکھاتھاوہ ان کے آگے آگے چلا یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جاکر ٹھہر گیاجہاں وہ بچتہ تھا۔ وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت ہی خوش ہوئے۔ ''

(متی- ۲: ۹، ۱۰)

اور پادری طالب الدین لکھتا ہے:

" دوہمیں قابل منجم کیا نیز کے حساب سے معلوم ہوا ہے کہ انہیں ایام میں سطح آسان پر ایک چند روز مگر نہایت چمکتا ہوا ستارہ نمودار ہوا "

(حیات المسیحیہ صفحہ ۱۳)

مسیح محمدی : حضرت میں موعود علیه السلام کے لئے بھی خدا تعالیٰ نے حضرت میں موجود علیه السلام کے لئے بھی خدا تعالیٰ نے حضرت میں علیه السلام سے مشابہت کے لئے اس ستارے کا بیج الکرامہ۔ فصل بست و دوم صفحہ ۱۳۳۴ میں مہدی کے لئے اس ستارے کا بطور نشان ہونا تفصیل سے مذکور ہے۔ اس کاذکر کرتے ہوئے حضرت میں موجود علیہ السلام فرماتے ہیں :

" نواب صدیق حسن خان صاحب ججج الکرامه میں اور حضرت مجدد الف ثانی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ستارہ دنبالہ دار یعنی ذوالت نیین مہدی معہود کے ظہور کے وقت میں نمودار ہو گا۔ چنانچہ وہ ستارہ ۱۸۸۲ء میں نکلا اور انگریزی اخبارول نے اس کی نبست سے بھی بیان کیا کہ یمی وہ ستارہ ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کے وقت میں نکلا۔ "

(چشمه معرفت - روحانی خزائن جلد ۲۳ ـ صفحه ۳۳۰ حاشیه) ۲ ★☆ ( ۱۷) ظالم حاكم كے عهد ميں پيدائش

مسیح موسوی :- حضرت عبیبی علیه السلام ایک نہایت ظالم بادشاہ ہیں وریس کے عہد حکومت میں پیدا ہوئے۔ اس کے بارہ میں لکھا ہے۔

""" میں رعایا اس سے نفرت رکھتی تھی ...... وہ ایک قاتل اور
حریص اور شان و شکوہ کو پیند کرنے والا آ دمی تھا۔ مگر اس کے ساتھ

ہی وہ ظالم اور فریبی اور مردہ اور پلید دل بھی رکھتاتھا.... کوئی ایسا جرم نہ تھا جس کا مرتکب وہ نہ تھا۔ اس کامحل خون میں تیر رہا

تھا۔ "

حیات المسیح ۔ صفحہ ۳۳)

مسیح محمری :— حضرت میے موعود علیہ السلام کی پیدائش بھی انتہائی ظالم حکمران رنجیت سنگھ کے دور حکومت میں ہوئی۔ اس کے دور حکومت میں جرواستبداد کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ

'' پھولا سنگھ اکالی ﷺ کو اجازت دے دی گئی کہ وہ مسلمان آبادی پر نہایت گھناوئے ظلم کرے۔ ان کو حد درجہ مکروہ انداز کی تذلیلات کا ہرف بنائے۔ ''

( پنجاب گورنمنٹ ریکارڈ۔ جلد پنجم۔ صفحہ ۱۰۲ بحوالہ سوانح سیّداحمہ شہید۔ جلد اول۔ صفحہ ۳۳۸)

اور مور کرافٹ نے لکھا کہ

" رنجیت سنگھ نهایت منظم طریقے پر سب کوظلم و غضب کی چکی میں پیتا ہے۔ "

اسے اپنی فوج میں سب سے آگے رکھتا تھا۔ اسے اللم کی وجہ سے بے حدید نام تھا۔ رنجیت سنگھ

(کراف حالات بحوالہ سوان سید احمد شہید۔ جلد اول۔ صفحہ ۳۳۸)

اس دور حکومت کے ظلم و جور کی تصویر کے لئے ہی الفاظ کافی ہیں ورنہ ان
مظالم کی تفصیل تو تاریخ انسانیت کی خون آلود طویل داستاں ہے۔ اس مشابہت کا
ذکر کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں۔
"حضرت مسیح کی پیدائش ایسے ظالم بادشاہ یعنی ہیروڈیس کے وقت
میں ہوئی تھی جو اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر تا تھا۔ ایساہی میری پیدائش
بھی سکھوں کے زمانہ کے آخری حصہ میں ہوئی تھی جو مسلمانوں کے
کئے ہیروڈیس سے کم نہ تھے۔ "
کئے ہیروڈیس سے کم نہ تھے۔ "
کئے ہیروڈیس سے کم نہ تھے۔ "

☆★☆

(۷) مقام پیرائش کی تغیین

مسیح موسوی : \_ حفرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش کے بارہ میں پہلے سے خبر دی گئی تھی ۔ چنانچہ لکھا ہے کہ

'' ''اے بیت کم افرا آہ ! . . . . تجھ میں سے ایک شخص نکلے گااور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہو گا۔ ''

(میکاه ۲۰۵)

سی محمدی : حضرت سیح موعود علیه السلام کی جائے پیدائش کے بارہ میں بھی پہلے سے اشارہ کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ شیخ علی حمزہ بن علی مالک الطّوسی اپنی کتاب ''جواہر الاسرار '' میں جو ۸۴۰ھ میں مالیف ہوئی تھی ، مہدی معہود کے بارہ میں مندرجہ ذیل عبارت تحریر فرماتے ہیں۔

" در اربعين آمره است كه خروج مهدى از قريم كرعه باشر قال النبي الله يتعلق الله تعالى قال النبي الما يتعلق الله تعالى النبي الما يتعلق النبي النبي الما يتعلق النبي النبي النبي النبي الما يتعلق النبي الما يتعلق النبي النب

ويجمع أصحابه من أقصى البلاد على عدّة أهل بدر بثلاث مائة وثلاثة عشر رجلاً ومعه صحيفة مخثونة (أي مطبوعة)، فيها عدد أصحابه باسمائهم وبلادِهم وخلالهم».

(منقول از ضمیمه انجام آگھم۔ روحانی خزائن جلد ۱۱۔ صفحہ ۳۲۵) کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ مہدی ایسی سے ظاہر ہو گا کہ جس کا نام کدعہ ہے۔ (لفظ "کدعہ" صاف طور پر ظاہر کر رہا ہے کہ یہ لفظ "قادیاں "کامعرب ہے۔ ) اور پھر فرما یا کہ خدااس مہدی کی خود تصدیق کرے گا اور دور دور سے اس کے دوست اس کے گرد جمع کر دے گاجن کا شار اہل بدر کے شار کے برابر ہو گایعنی ۳۱۳ تین سوتیرہ ہول گے اور ان کے نام بقید مسکن و خصلت چھیی ہوئی کتاب میں ہول گے۔

#### ☆★☆

# ۹ : بچین اور جوانی

( i ) بحیین میں شوقِ عبادت

مسیح موسوی : — مضرت عیسیٰ علیه السلام کے بچین کے حالات پردہ اخفاء میں ہیں۔ بہرحال وقت کے دھند لکے میں پھے کھے نقوش نظر آجاتے ہیں جن سے آپ کے بچین کی تصویر کے بعض دلکش رنگ ابھرتے دکھائی دینے لگتے ہیں۔ جس طرح مندرجہ ذیل واقعہ بچین میں آپ کے شوق عبادت وکر اللی اور دینی علوم کے حصول میں رغبت وانہاک کی عکاسی کرتا ہے۔ لکھا ہے دینی علوم کے حصول میں رغبت وانہاک کی عکاسی کرتا ہے۔ لکھا ہے دینی علوم کے حصول میں باپ ہر عید منسمے پر بروشلم جایا کرتے تھے اور جب وہ بارہ برس کا ہوا تو عید کے دستور کے موافق بروشلم گئے۔ جب وہ ان دنوں کو پوراکر کے لوٹے تو وہ لڑکا یسوع بروشلم میں رہ گیااور اس

کے مال باپ کو خبر نہ ہوئی۔ گریہ سمجھ کر کہ وہ قافلہ میں ہے ایک منزل نکل گئے اور اسے اپنے رشتہ داروں میں ڈھونڈ نے لگے۔ جب نہ ملا تو اسے ڈھونڈ تے ہوئے پر وشلم تک واپس گئے۔ اور تین روز کے بعد ایسا ہوا کہ انہوں نے اسے ہیکل میں استادول کے بچ میں بیٹے ان کی سنتے اور ان سے سوال کرتے پایا اور جتنے اس کی سن رہے تھاس کی سمجھ اور اس کے جوابوں سے دنگ تھے۔ وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئے اس کے جوابوں سے دنگ تھے۔ وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئے اور اس کی ماں نے اس سے کہا بیٹا! تو نے کیوں ہم سے ایسا کیا؟ دیکھ تیرا باپ اور میں کڑ ہتے ہوئے تھے ڈھونڈ تے تھے۔ اس نے کہا تم مجھے کیوں ڈھونڈ تے تھے۔ اس نے کہا تم کو معلوم نہ تھا کہ مجھے اپنے باپ کے بال ہونا ضرور ہے ؟

( تاریخ بائبل - صفحه ۲۳۳ ) و (لوقا - ۲ ۱۳ تا ۵۰ )

اس واقعہ سے حضرت عبیبیٰ علیہ السلام کی عبادت اور دینی علوم میں رغبت و انہاک کااندازہ کیا جاسکتا ہے۔

مسیح محمدی :- حضرت مسیح موعود علیه السلام بھی بچین سے ہی دینی علوم میں شوق رکھتے تھے اور عبادت و ذکر اللی کا بیہ عالم تھا کہ اپنا بیشتر وقت مسجد میں گذارتے یہاں تک کہ آپ کے والد صاحب آپ کو '' مسینہ ط'' (یعنی مسجد میں دھونی رماکر بیٹھنے والا) کہاکرتے تھے۔ اس پاکیزہ زندگی کاذکر کرتے ہوئے حضرت مرزا بشیراحمد لکھتے ہیں.

"ایام طفولیت میں بھی آپ کی طبیعت دینی امورکی طرف راغب تھی چنانچہ بعض روایات سے پیۃ لگتاہے کہ آپ کھیل کود کے زمانہ میں بھی اپنے ساتھ کے بچوں سے کہا کرتے تھے کہ " دعا کرو کہ خدا مجھے نماز کاشوق نصیب کرے۔ " اور دوسرے بچول کو بھی نیکی کی نصیحت

### كياكرتے تھے۔ "

(سلسله احمربير - صفحه ۱۰)

 $\triangle \bigstar \triangle$ 

( ii ) بَرِسُرُبَّالُوالِدُنِن

مسیح موسوی : \_ حضرت عیسی علیه السلام والدین کی فرمانبرداری اور اطاعت کااعلی نمونه تھے۔ اس کااظہار حضرت عیسیٰ علیه السلام کی زبان مبارک سے قرآنِ کریم میں یوں کیا گیاہے کہ

ُجِرًّا بِوَالِدَقِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ اللَّهِ شَلَا مُرْكِمَ

کہ مجھے خدا تعالیٰ نے اَپنی ماں کا فرمانبردار اور اس سے نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے۔ اور انجیل میں لکھا ہے کہ

"وہ ان کے ساتھ روانہ ہو کر ناصرہ آیا اور ان کے تابع ۔ "

(لوقاع اه) و (احسن الاذ كار به صفحه ۲۵)

مسیح محمدی : حضرت مسیخ موعود علیه السلام بھی اپنے والدین کے فرمانبردار اور اطاعت گذار تھے۔ اور یہ صفت آپ کی سیرت میں ایک نمایاں خصوصیت کی حامل ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں۔

''میں نے نیک نیتی سے نہ دئیا کے گئے بلکہ محض ثوابِ اطاعت ، حاصل کرنے کے لئے اپنے والد صاحب کی خدمت میں اپنے تمین محو کر دیا تھا۔ اور ان کے لئے دعامیں بھی مشغول رہتا تھا اور وہ مجھے دلی یقین سے برّ بالوالدین، جانتے تھے۔ ''

( كتاب البرتير - روحاني خزائن جلد ۱۳ صفحه ۱۸۴، ۱۸۴ - حاشيه )

( iii ) يېشه

مسیح موسوی : — حضرت عیسنی علیه السلام نےاطاعت والدین کی خاطر دنیا داری کا کام کیا۔ لکھا ہے۔

"ناصرت میں واپس آگر وہ اپنے ماں باپ کی تابعداری کرتا رہا در است میں رہاوہ بڑھئی کا کام کرتا رہا۔ " جب تک وہ ناصرت میں رہاوہ بڑھئی کا کام کرتا رہا۔ ( تاریخ بائبل ۔ صفحہ ۱۳۲۳)

سیسے محمدی : حضرت میں موعود علیہ السلام نے بھی والدین کی خواہش کے احترام کے باعث سر کاری ملازمت کا بیشہ اختیار کیا اور دنیا داری کا کام کیا۔ حضرت مرزا بشیراحمد فرماتے ہیں۔

"آپ نے باپ کی فرمانبرداری کو فرض سمجھتے ہوئے زمینداری کے کام کی مگرانی میں ان کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا ..... اس کے بعد یعنی ۱۸۶۳ء میں یا اس کے قریب آپ کو اپنے والد کی خواہش کے مطابق کچھ عرصہ کے لئے سالکوٹ کے دفتر ضلع میں سرکاری ملازمت بھی افتیار کرنی بڑی۔ "

(سلسله احدید - صفحه ۱۳)

 $\triangle \bigstar \triangle$ 

(۱۷) پیشے سے سبق

سیج موسوی: — حضرت عیسی علیه السلام کے بارہ میں لکھا ہے۔
"اس قصبہ میں رہنے سے اس نے گناہ کی گرم بازاری کو خوب
دیکھا یایوں کہیں کہ جس بات سے اسے عمر بھر لڑنا تھااس کے زور وشور
کواچھی طرح محسوس کیااور پھراپنے پیشے کے وسلے سے بھی اسے انسانی
خصلت کو معائنہ کرنے کا موقع ملا۔"

(حیات المسیح به صفحه ۲۲۲)

صفحه ۱۸۵، ۱۸۹ - حاشیه)

مسیح محمدی : — حضرت مسیح موعود علیه السلام نے اپنی سیالکوٹ کی ملازمت کے دوران جو کچھ حال لوگوں کا دیکھااس کی تصویر ان الفاظ میں پیش کی کہ

"اس تجربہ سے مجھے معلوم ہوا کہ اکثر نوکری پیشہ نہایت گندی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان میں سے بہت کم ایسے ہول گے جو پورے طور پر صوم و صلوٰۃ کے پابند ہوں ......چونکہ خدا تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ ہرایک قتم اور ہرایک نوع کے انسانوں کا مجھے تجربہ حاصل ہواس لئے ہرایک صحبت میں مجھے رہنا پڑا۔ "
ہواس لئے ہرایک صحبت میں مجھے رہنا پڑا۔ "

#### $^{\wedge}$

(۷) تعلیم مسیح موسوی :- حضرت عبسلی علیه السلام نے دنیاوی طور پر کچھ تعلیم حاصل کی تھی۔ چنانچہ لکھا ہے۔

"اس نے مکتب میں اور شایداسی فقیہہ سے تعلیم پائی ہوگی جواس گاول کے عبادت خانہ سے علاقہ رکھتا تھا۔ " (حیات المسے۔ صفحہ ۲۳س)

اسی طرح تفسیر بیضاوی میں حضرت موٹی ، حضرت داؤد اور حضرت عبسیٰ علیہم السّلام کے بارے میں لکھا ہے «کانوا یکتبون».

(زير آيات، وكذلك لنثبت به فؤادك. سورة الفرقان).

99 کہ وہ پڑھالکھا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیه السلام نے بھی ابتدائی سنتج محتري تعلیم اساتذہ سے حاصل کی۔ لکھا ہے: جب آپ تعلیم کی عمر کو پنچے تو جیسا کہاس زمانہ میں شنجا میں وستور تھا۔ آپ کے والد صاحب نے آپ کی تعلیم کے لئے بعض اساتذہ کو گھریر تعلیم دینے کے لئے مقرر فرمایا۔ " (سلسله احربيه - صفحه ۱۰) (مزید تفصیل کے لئے دیکھیں کتاب البریہ۔ روحانی خزائن - جلد ۱۳ - صفحه ۱۷ تا ۱۸ - حاشیه ) ☆★☆ ( ۷۱ ) علم روحانی مسیح موسوی :- حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں لکھا ہے ''گواس نے کسی کالج میں تعلیم نہیں پائی تھی تو بھی شروع ہی ہے۔ ''گواس نے کسی کالج میں تعلیم نہیں پائی تھی تو بھی شروع ہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں لکھاہے کہ علم کی محبّت اس کے دل میں پیدا ہو گئی تھی اور وہ ہر گہری سوچ اور فرحت بخش خیالات کی لذت سے محظوظ ہو آتھا۔ حقیقی علم کے دروازے کی کلیداس کے ہاتھ میں تھی۔ "

(حیات آسیج - صفحه ۲۲)

اور حضرت مسے علیہ السلام نے خود فرمایا کہ ''میری تعلیم میری نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے کی ہے۔ '' (بوحناً ١٢٠)

مسیح محتری ۔۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی اس روحانی علم اور معرفت کے بارہ میں فرماتے ہیں۔ دگر استاد را نامے ندانم کہ خواندم در دبستان محمد کہ میں کسی اور استاد کانام نہیں جانتا۔ میں تو صرف حضرت محمد مصطفے صلیّ اللہ علیہ وسلم کے مدرسہ کا بڑہا ہوا ہول۔

یہ د اس کثبیہ کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسے موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:
"جس طرح حضرت عیسیٰ نے باپ کے ذریعہ سے روح حاصل
نہیں کی تھی اسی طرح میں نے بھی علم اور معرفت کی روح کسی روحانی
باپ سے یعنی استاد سے حاصل نہیں گی۔"
(براہین احمد یہ حصہ پنجم - روحانی خزائن - جلد ۲۱ - صفحہ ۳۰۳)

#### ☆★☆

(vii) شریعت سے محبت
میسی ملیہ السلام کے بارہ میں لکھا ہے۔
میسی موسوی :- حضرت عسیٰی علیہ السلام کے بارہ میں لکھا ہے۔
"وہ بڑی سرگر می سے پرانے عہد نامہ کی تلاوت کیا کر تا ہو گا۔ اس
کا کلام جو پرانے عہد نامے کے اقتباسوں سے بھرا ہوا ہے ثابت کر تا ہے
کہ یہ پاک نوشتے اس کی روح کی غذا اور اس کے دل کی تسلی کا باعث
ستہ "

(حیات آسیح۔ صفحہ ۳۳)
مسیح محمدی : صفحہ ۳۳ کے معرت میں موعود علیہ السلام کو قر آن کریم سے والہانہ محبت تھی اور روز و شب قر آن میں فکر و تدبّر آپ کا مشغلہ تھا۔ چنانچہ لکھا ہے:
" آپ کے وقت کا اکثر حصتہ کتب کے مطالعہ میں گذر ہا تھا اور سب سے زیادہ انہماک آپ کو قر آن شریف کے مطالعہ میں تھا حتی کہ بعض دیکھنے والوں کابیان ہے کہ اس زمانہ میں ہم نے آپ کو جب بھی

دیکھاقر آن پڑھتے دیکھا۔ آپ کا مطالعہ سرسری اور سطحی رنگ کانہیں ہوتا تھابلکہ اپنے اندر ایساانہماک رکھتا تھا کہ گویا آپ معانی کی گہرائیوں میں دھنسے چلے جاتے ہیں .... خود آپ کابیان ہے کہ اس زمانہ میں مجھے مطالعہ میں اس قدر انہماک تھا کہ بسااوقات میرے والد صاحب میری صحت کے متعلق فکر مند ہو کر مجھے مطالعہ سے روک دیتے تھے اور میری صحت کے متعلق فکر مند ہو کر مجھے مطالعہ سے روک دیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ میں شاید اس شغف میں آئی جان کھو بیٹھول گا۔ "مجھتے تھے کہ میں شاید اس شغف میں آئی جان کھو بیٹھول گا۔ "

#### ☆★☆

(iii) گمنامی اور زاویهٔ خمول

مسیح موسوی : - مضرت عیسیٰ علیه السلام کی زندگی کاایک حصّه گوشهٔ گمنامی میں گذرا۔ ناریخ اور اناجیل اس عرصهٔ زندگی کے حالات کو پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ الآ ما شاء اللہ۔ لکھا ہے۔

'' پھرمسے کی زندگی کاوہ زمانہ جو گمنامی میں کثاجس کا حال الجیلوں میں قلمبند نہیں۔ ''

(حیات اسیح۔ صفحہ ۲۴)

مسیح محمدی :— حضرت مسیح موعود علیه السلام بھی اپنی زندگی کے ایک حصتہ میں زاویئہ خمول میں مستور تھے۔ آپ فرماتے ہیں :

«وكان هذا العبد مستوراً في زاوية الاختفاء لا يعرفه أحد للا قليل من الذين كانوا يعرفون أباه في الابتداء. وإن شئتم فاسئلوا أهل هذه القرية التي تسمّى قاديان». (الاستفتاء، ضميمة حقيقة الوحي، روحاني خزائن جلد ٢٢، ص ٦٢٤).

اور فرمايا :

«كنت كمجهول لا يُعرف ونكرة لا تتعرف وكنت مذ فتحت عيني وفجرت

عيني أحبّ الزاوية لأوري النفس بماء المعارف... فمضى عليّ دهرٌ في هذه الخلوة ولا يعرفني أحدٌ من الخواص ولا من العامة».

(مواهب الرحمان، روحاني خزائن، جلد ١٩، ص ٣٣٨).

کہ میں شروع سے ہی گوشہ گمنامی میں مستور تھا۔ سوائے چند شروع سے جاننے والوں کے اور کوئی بھی مجھے نہ پہچانتا تھا۔ یہ خلوت نشینی اس وجہ سے تھی کہ میں اپنے نفس کو آبِعِ فان سے سیراب کر سکوں۔

اس زمانہ کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ

میں تھا غریب و بے کس و گمنام و بے ہنر کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیاں کدھر لوگوں کی اس طرف کو ذرا بھی نظر نہ تھی میرے وجود کی بھی کسی کو خبر نہ تھی

(×i) تنهائی اور علیحده مقام میں دعا

مسیح موسوی :- حضرت عبیبی علیہ التلام علیحدہ مقام پر جاکر دعائیں کیا کرتے تھے۔ چنانچہ انجیل میں لکھاہے کہ

"وه الحمه كر نكلًا اور أيك وريان جله ميس كيا اور وبال دعا

(مرقس ۱:۳۵)

مسیح محمدی :- حضرت مسیح موعود علیه السّلام بھی بعض او قات باہر تشریف لے جاتے اور بعض او قات باہر تشریف لے جاتے اور بعض او قات مقبروں پر جاکر بھی دعائی۔ علاوہ ازیں مقبروں پر جاکر بھی دعائی۔ علاوہ ازیں

'' آپ نے ..... خلوت کی دعاوٰں کے لئے ایک خاص حجرہ تعمیر

کرایا۔

(درمنتو ر- چار تقریرین - صفحه ۲۲۱) \$ ★ \$

(x) رجله

حضرت عبیسی علیہ السلام نے عبادت وریاضت کی مشيح موسوي خاطر حالیس دن تک خلوت نشینی اختیار کی- لکھاہے:

'' پس وہ بر دن کا کنارہ چھوڑ کر روح القدس کی رہنمائی سے ایک بیابان میں داخل ہوا اور چالیس روز تک ریکستانی وا دیوں اور بیباڑوں میں گشت کر ہا رہا۔ وہاں اس کے دل میں ایسے خیالات اور الیی تحریکیں پیدا ہوئیں کہ وہ ان میں محو ہو کر اپنا کھانا پینا بھول گیا۔ `` (حیات امسے۔ صفحہ ۷۹)

مسيح محتري حضرت مسيح موعود عليه السلام نے بھی چالیس روز کے کئے دنیا سے انفطاع کر کے عبادت وریاضت کی خاطر خلوت نشینی اختیار کی۔ لکھا

''۱۸۸۲ء کے شروع میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام خدائی منشاء کے ماتحت ہوشیار پور میں تشریف لے گئے جو قادیان سے قریبا حالیس میل مشرق کی طرف واقع ہے اور پنجاب کے ضلع کا صدر مقام ہے ۔ یہاں آپ نے چالیس دن تک ایک علیحدہ مکان میں جو آبادی سے کسی قدر جدا تھا عبادت اور ذکرِ الہٰی میں وقت گذارا۔ آپ کی بیہ خلوت نشینی اعتکاف کارنگ رکھتی تھی۔ ان اتیام میں آپ پر بہت سے انوار ساوی کا انکشاف ہوا۔ " (سلسله احمدیه - صفحه ۲۷) و (سیرت المهدی - روایت ۸۸)

☆★☆

(xi) روزے

مسیح محمدی : حضرت مسیح موعود علیه السلام نے بھی اس سنتِ انبیاء کے مطابق روزے رکھے۔ چنانچہ لکھا ہے

" آپ کوخواب میں بتایا گیا کہ دین کی راہ میں ترقی کرنے اور انوار ساوی کی پیشوائی کے لئے روزے رکھنے بھی ضروری ہیں۔ چنانچہ یہ خدائی اشارہ پاکر آپ نے نفلی روزے رکھنے شروع کئے اور آٹھ نوماہ تک مسلسل روزے رکھے ۔۔۔۔۔۔ان آیام میں آپ پر بہت سے انوار ساوی کا انکشاف ہوا اور بعض گذشتہ انبیاء اور اولیاء سے بھی کشفی حالت میں ملاقات ہوئی۔ "

(سلسله احربيه - صفحه ۱۷)

#### ☆★☆

(۱۱٪) درولیتی و غربت مسیح موسوی :- حضرت عیسیٰی علیه السلام نے درولیتی اور غربی کی زندگی اختیار کی چنانچه آپ کی سیرت کے اس پہلو کا ذکر یوں کیا گیا ہے کہ ''مسیح نے قصداً غربی کی حالت اختیار کی۔ پر اس کی غربی وہ غربی نہ تھی جو آ دمی کو افکار کی چکی میں پیس ڈالتی ہے۔ '' (حیات اُسیح۔ صفحہ میں :۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی این زندگی کو سادگی اور غربی کازیور پہنایا۔ لذات دنیا سے منہ موڑ کر معجد کو اپنا مسکن بنایا۔ ذکر الہی اور تدبر قرآن اور مطالعہ میں اتنامگن ہوئے کہ بعض اوقات کھانے پینے کابھی ہوش نہ رہا۔ بلکہ کئی مرتبہ گھر والے آپ کا کھانا بھجوانا بھی بھول جاتے اور پھر بعد میں بچی نہ روٹی آپ کو بھجوا دیتے۔ اس وقت کا ذکر آپ یوں بیان فرماتے ہیں۔ گفاظات الموائد کان اُکلی،

کہ دستر خوان کے بیچ ہوئے ٹکڑے میرا کھانا ہوا کر تے تھے۔

غریبی کی اس حالت میں حضرت عیسٹی علیہ السلام سے اپنی اس مماثلت کاذ کر کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں۔

«قد جئتكم مثل ابن مريم غربةً حق وربي يسمعن ويراني».

کہ میں تمہارے پاس علیسیٰ علیہ السلام کی طرح غربت کی حالت میں آیا ہول۔

## ۵\*۵ یلک زندگی

(i) انسان سے محبت

مسیح موسوی: حضرت عدیمیٰ علیه السلام بی نوع انسان کے لئے صلح و آتی کا پیغام لے کر آئے اور محبت والفت آپ کی تعلیم کے بنیادی ارکان میں شار ہوتی ہوتی ہے۔ اسی لئے آپ کے بارہ میں لکھا ہے۔

"وه بنی آدم کوپیار کر ناتھا۔ "

(حیات آمیے۔ صفحہ ۱۸۳۳) مسیح محمدی :- حضرت مسیح موعود علیہ السلام کاسینہ و دل بھی بنی نوع انسان کی ہمدر دی سے معمور تھا۔ آپ فرماتے ہیں "بنی نوع انسان کی ہمدردی میں میرا فدہب سے ہے کہ جب تک و مثمن کے لئے دعا نہ کی جائے پورے طور پر سینہ صاف نہیں ہوتا۔ .... شکر کی بات ہے کہ ہمیں اپنا کوئی دسمن نظر نہیں آیا جس کے واسطے (ہم نے) دو تین مرتبہ دعانہ کی ہو۔ ایک بھی ایسا نہیں۔ "

(ملفوظات - جلد ۳ - صفحه ۹۷ ، ۹۷ )

☆★☆

(ii) تازہ خیالی مسیح موسوی : — حضرت عدیدی علیہ السلام ایسے وقت میں مبعوث میں مبعوث ہوئے جب کہ ندہبی اور اعتقادی لحاظ سے دبیز دقیانوسی پردوں نے زہنوں اور عقلوں کو ڈھانپ رکھاتھا۔ شریعتِ موسوی کو آپ نے ایک اچھوتے ، معقول اور قابل عمل رنگ میں لوگوں کے سامنے بیش کیا۔ چنانچہ پا دری طالب الدین صاحب اپنی کتاب حیات المسیح کے صفحہ ۱۲۰۰ پر لکھتے ہیں کہ

"وه تازه خیال اور تازه بیان آدمی تھا۔ "

اس لئے اس زمانہ کے علماء "ب کے بیانات کو شریعتِ موسویہ سے رو گر دانی قرار دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اس نے "کفربکاہے"۔

مسیح محتری : حضرت مسیح موعود علیه انسلام کامعامله بھی بعیم نہی تھا اسی کئے مجترد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ

"علمائے ظواہر مجمہراتِ او راعلیٰ نبیتنا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام از کمال دفت و غموض ماخذ ا نکار نمائند و مخالف کتاب و سنت دانند۔ "

(مکتوبات ـ د فتر دوم ـ حصه جفتم صفحه ۱۴ ـ مکتوب۵۵)

کہ عجب نہیں کہ علاء ظواہر حضرت علیہ کی علیہ السلام کے اجتہادات ہے ان کے ماخذ کے کمال دقیق اور گہرا ہونے کے باعث ا نکار کریں اور ان کو کتاب وسنّت کے مخالف جانیں۔

چنانچہ حضرت مسے موعود علیہ السلام کے بہت سے عقائد اور خیالات زمانہ کے مسلمانوں کے رائج الوقت عقائد سے اختلاف رکھتے تھے مثلاً مسیح کی وفات کاعقیدہ ، مسلمانوں کے بائے منبل مسیح کی آمد کاعقیدہ ، ایک ہی شخصیت کامسیح اور مہدی کہلانا، خونی اور جنگی مہدی کے وجود سے انکار ، جہاد بالسیف کاالتواء ، ملائکہ اللہ کے نزول کی تشریح ، دجال کی حقیقت کا بیان وغیرہ وغیرہ ۔ ان اختلافات عقائد کی وجہ سے علمائے ظواہر آپ کو اسلام سے منحرف اور دین میں ایک نئی راہ نکالنے والا خیال کرتے تھے۔ کیونکہ آپ ایک روشن خیال اور تازہ بیان انسان تھے۔

☆★☆

(iii) برُّ اثر اور تعجب انگیز بیان

مسیح موسوی : جب حفرت عیسی علیه السلام نے قوت قدسیہ سے ایک گونگے کو خدا تعالیٰ کے اذن سے قوت گویائی دی تو لوگوں نے متحیر ہو کر کہا

''اسرائیل میں ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا۔ ''

(متی ۹ : ۳۳)

آپ کے کلام میں بھی لوگ تعجب کرتے تھے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ

"اس کے کلام میں کچھ الی ماشیر تھی کہ اس کے مخالفوں کہ یہ بھی

کہنا پڑا کہ, انسان نے تبھی ایسا کلام نہیں کیا، ۔ "

(حیات آمیح۔ صفحہ ۱۱۱)

مسیح محتری :- حضرت مسیح موعود علیه السلام کے کلام معجز نمایر بھی ایسا

ہی تعب کیا گیا۔ چنانچہ ایسے وقت میں جب کہ اسلام کی تر جمانی کرنے والا کوئی نہ تھا۔ ادیان با طلہ اسلام کو گو نگاسمجھ کر ہر قسم کی زبان درازی کر رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کر دار کو داغدار اور بھیانک صورت میں پیش کیا جا رہا تھا اور تعلیم قرال نشانہ تضحیک بن چکی تھی کہ حضرت مسے موعود علیہ السلام جری اللہ بن کر آئے اور اسلام کے دفاع میں براہن احمدیہ کے نام سے ایسی معجزانہ کتاب کسی کہ گویا اسلام کو پھر سے قوت گویائی مل گئی۔ اس کتاب کے پر تا شیر بیان سے لوگ جیران ہو گئے۔ محققین نے "براہین احمدیہ کو اس زمانہ میں بالاتفاق اسلامی مدافعت کا شاہ کار قرار دیا۔ چنانچہ اہل حدیث مسلک کے نامور لیڈر مولوی محمد حسین بالوی نے لکھا کہ

"ہماری رائے میں یہ کتاب اس زمانہ میں موجودہ حالت کی نظر سے ایسی کتاب ہے جس کی نظیر آج تک اسلام میں تالیف نہیں ہوئی۔"

(اشاعة الستة - جلدك- صفحه ١ ١٨٨١ء)

حضرت عنیسٹی علیہ السلام اور حضرت مسے موعود علیہ السلام کے پریا تثیر کلام کے بارہ میں تبصروں میں کس قدر مشابہت پائی جاتی ہے۔

 $^{\uparrow}$ 

# ا : إرباص

حضرت عیسیٰ علیه السلام کے ارہاص حضرت یجی علیه السلام تھے جو ایلیا بن کر حضرت عمیسیٰ علیه السلام کی آمد کی راہ درست کرنے کے لئے مبعوث ہوئے تھے۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے إرہاص حضرت سیّد احمد شہید تھے جو آپ کی

آمد کی راہ ہموار کرنے کے لئے مامور ہوئے۔ اس بارہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ۔

"کیا تعجب ہے کہ سید احمد بریلوی اس مسے موعود کے لئے الیاس کے رنگ میں آیا ہو کیونکہ اس کے خون نے ایک ظالم سلطنت کا استیصال کر کے مسے موعود کے لئے جو بیر راقم ہے راہ کوصاف کیا۔ اس کے خون کااثر معلوم ہوتا ہے جس نے انگریزوں کو پنجاب میں بلایا اور اس قدر سخت نہ ہی روکوں کو جو ایک آ ہنی تنور کی طرح تھیں دور کر کے ایک آزاد سلطنت کے حوالہ پنجاب کو کر دیا اور تبلیغ اسلام کی بنیاد ڈال دی۔"

(تحفه گولژوبیه - روحانی خزائن جلد ۱۷ - صفحه ۲۹۲ - حاشیه)

( i ) شهادت

مسیح موسوی کے ارباص ۔۔ حضرت یحیٰ علیہ السلام کو ظالم بادشاہ کے حکم سے شہید کر دیا گیا۔ انجیل متی باب ۱۳ میں اس کی تفصیل درج ہے۔ مسیح محمدی کے ارباص :۔ لکھا ہے

" "حضرت سيّداحد بريلوى كوبھى ١ مئى ١٨٣١ء بروز جمعه بالا كوك كوشت سيّداحد بريلوى كوبھى ١ مئى ١٨٣١ء بروز جمعه بالا كوك كے قريب مٹى كوك (ضلع ہزارہ) كے مقام پر ظالم سكھوں نے شہيد كر ديا۔ "

(سوانح سیّداحمد شهید- جلد دوم - صفحه ۱۳۳ ) معزت مسیح موعود علیه السلام اس مشابهت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔
"جس طرح حضرت عبیسیٰ علیه السلام سے پہلے یوحتا نبی خدا
تعالیٰ کی بلیغ کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ اسی طرح ہم سے پہلے اسی
ملک پنجاب میں سیّداحمد صاحب توحید کا وعظ کرتے ہوئے شہید ہو

### گئے۔ یہ بھی ایک مماثلت تھی جو خدا تعالیٰ نے پوری کر دی۔ " (ملفوظات۔ جلد ۹۔ صفحہ ۴۸۲)

☆★☆

(ii) سراور تن کی جدائی
مسیح موسوی کے ارباص
جداکیا گیااور سراور تن کی علیحدہ تدفین ہوئی ۔ متی باب ۱۲ میں یہ ذکر ہے کہ حضرت یجیٰ کا سر کاٹ کر ہیرودلیں کو پیش کیا گیااور لاش آپ کے شاگر دول نے دفن کر دی۔ انجیل کی کسی تحریر سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ بعد میں آپ کے شاگر دول کو ہیرودلیں کے قبضہ سے آپ کاسر مل سکایا نہیں۔ اس سے ہی یقینی نتیجہ نکا اس کے میں اور تن علیحدہ علیمہ دفن ہوئے۔
مسیح مجے میں کران اص

مسیح محمدی کے ارباص :- حضرت سیّداحد شہید کا سربھی تن سے جداکر دیا گیاچنانچہ آپ کاسراور جگہ ، اور دھڑاور جگہ مدفون ہیں۔ اس سلسلہ میں لکھاہے کہ

"" آپ کاتن علہ طبہ (بالا کوٹ سے نومیل کے فاصلہ پر ایک جگہ ہے) میں غیر معلوم مقام پر دفن ہوا، سر گڑھی حبیب اللہ خان کے پل کے پاس ہے۔ "

(سيّداحمه شهيد- جلد دوم - صفحه ۱۶۶)

الله تعالیٰ نے ارہاصوں کے حالات کو بھی مشابہ بنا کر حضرت علیہ السلام اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مماثلت کا زبر دست ثبوت فراہم کر دیا ہے۔

 $\Delta \star \Delta$ 

مائمورتيت

: 17

(i) مائموریت کے بارہ میں ابتداء لاعلمی

مُسِيح موسوى بسبب انجيل سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسے ناصری کو پہلے ہمال اس اس اس کا اس کا است است معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسے ناصری کو پہلے ہمال است منصب کے بارہ میں شاید کچھ ابہام تھا۔ چنا نچہ متی باب ۱۱ آیت ۱۳ تا ۲۰ کسے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اپنے شاگر دول سے پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہو۔ اس پر شاگر دول نے جواب دیا کہ ہم تجھے زندہ خدا کا بیٹا مسیح سمجھتے ہیں۔

مسیح محتری :- حضرت مسیح موعود علیه السلام پر بھی آپ کا مقام شروع میں غیر واضح تھا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ

"چونکہ ایک گروہ تمسلمانوں کااس اعتقاد پر جماہوا تھا اور میرا بھی کی اعتقاد تھا کہ حضرت عبیسیٰ آسان پرسے نازل ہوں گے۔ اس کئے میں نے خداکی وحی کو ظاہر پر حمل کرنانہ چاہا بلکہ اس وحی کی تاویل کی اور اپنا اعتقاد وہی رکھا جو عام مسلمانوں کا تھا۔ اور اسی کو براہین احمد یہ میں شائع کیا۔ لیکن بعد اس کے اس بارہ میں بارش کی طرح وحی نازل میں شائع کیا۔ لیکن بعد اس کے اس بارہ میں بارش کی طرح وحی نازل میں شائع کیا۔ لیکن بعد اس کے اس بارہ میں بارش کی طرح وحی نازل میں گرے وہ مسیح موعود جو آنے والا تھا تو ہی ہے۔

( حقیقة الوحی - روحانی خرائن جلد۲۲ - صفحه ۱۵۳)

اور پادری طالب الدین صاحب اس بارہ میں لکھتے ہیں کہ ''دمسے کی بے گناہی بھی اس کی سیرت کی اعلیٰ خصوصیت سمجھی جاتی ہے۔''

(حیات آمسے۔ صفحہ ۱۳۷)

مسیح محمری : حضرت مسیح موعود علیه السلام کی بے عیب زندگی آپ کے اعلیٰ کر دار اور حسنِ سیرت آپ کی صدافت کی آئینه دار تھی۔ آپ فرماتے ہیں۔

"" م كوئى عيب افتراء يا جھوٹ يا دغا كاميرى پہلى زندگى پر نہيں لگا كتے تا تم يہ خيال كروكہ جو شخص پہلے سے جھوٹ اور افتراء كا عادى ہے۔ يہ بھى اس نے جھوٹ بولا ہو گا۔ كون تم ميں ہے جو ميرى سواك زندگى ميں كوئى نكتہ چينى كر سكتا ہے۔ پس يہ خدا كافضل ہے كہ جو اس نے ابتداء سے مجھے تقولى پر قائم ركھا اور سوچنے والوں كے لئے يہ دليل ہے۔ "

( تذكرة النسبها دنين - جلد ٢٠ ـ صفحه ٦٢)

مامُوریت سے پہلے اس بے عیب زندگی کی نصدیق دوسروں نے بھی کی۔ چنانچہ احمدیت کے شدید دسمُن مولوی ظفر علی خان ایڈیٹر اخبار '' زمیندار '' کے والد مولوی سراج الدین صاحب فرماتے ہیں۔

"مرزاغلام احمد صاحب ۱۸۲۰ء، ۱۸۲۱ء کے قریب ضلع سیالکوٹ میں محرّر تھے۔ اس وقت آپ کی عمر ۲۲، ۲۳ سال کی ہوگی۔ اور ہم چیثم دید شہادت سے کہتے ہیں کہ جوانی میں نہایت صالح اور متقی بزرگ تھے۔ "

( زمیندار - ۸ جون ۸ ۱۹۰۸ء - بحواله احدیه تعلیمی پاکٹ بک )

اور آپ کے سخت مخالف مولوی محمد حسین بٹالوی رقمطراز ہیں کہ "مولف براہیں احمد بیہ مخالف اور موافق کے تجربے اور مشاہدے کی روسے واللہ حسیبۂ شریعت محمد یہ پر قائم و پر ہیزگار اور صداقت شعار ہیں۔ "

(اشاعة التنبية - جلد عنبرو)

 $\Leftrightarrow \bigstar \Leftrightarrow$ 

(۱۱۱) صدافت کے شبوت کے لئے معجرات و نشانات مسیح موسوی : — حضرت علیسی علیه السلام کی صدافت کے شبوت کے طور پر خداتعالی نے آپ کو بے شار معجرات و نشانات عطافرہائے۔ تاکہ ایک مئر کے لئے ہدایت اور روشنی کی راہیں واضح ، روشن اور کشادہ ہو جائیں اور مومن اپنے ایمان اور وفامیں مزید ترقی کریں۔ قرآن کریم میں بھی ان معجرات کاذکر ہے اور انجیل میں کھا ہے کہ

''''یسوع نے اور بہت سے معجزے شاگر دوں کے سامنے د کھائے جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے۔ ''

(پوخنا ۲۰، ۳۱)

مسیح محمدی : حضرت مسیح موعود علیه السلام کی صدافت کے ثبوت کے لئے خدا تعالیٰ نے آپ کے ہوت کے ان کا لئے خدا تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پر کثرت سے نشان و مجرات ظاہر فرمائے۔ ان کا ذکر آپ کی کتب، حقیقة الوحی ، نزول المسیح ، نشان آسانی وغیرہ میں تفصیل سے موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔

" بمجھے اس خدائی قتم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ وہ نشان جو میرے لئے ظاہر کئے گئے اور میری تائید میں ظہور میں آئے۔ اگر ان کے گواہ ایک جگہ کھڑے کئے جائیں تو دنیا میں کوئی

بادشاہ ایسانہ ہو گاجو اس کی فوج ان گواہوں سے زیادہ ہو۔ تاہم اس زمین پر کیسے کیسے گناہ ہورہ ہیں کہ ان نشانوں کی بھی لوگ تکذیب کر رہے ہیں۔ آسان نے بھی میرے لئے گواہی دی اور زمین نے بھی۔ "

(اعجاز احمدی - روحانی خزائن جلد۱۹ - صفحه ۴ )

 $^{\star}$ 

(vi) ا نکار کی ایک وجہ \_\_لفظِ نزول سیمہ

مسیح موسوی : فرصرت عکیسی علیه السلام نے جب اپنی مائموریت کا اعلان کیا تو مخالفین نے نزول ایلیا کے مسلمی آڑیے کر آپ کا نکار کر دیا کہ

ایلیاء اسان سے نہیں اترااس کئے مسیح کی امریسے ممکن ہو سکتی ہے۔

متینے محمدی :- حضرت مسے موعود علیہ السلام کے دعوٰی پر بھی مخالفین نے ایسے ہی مسئلہ کی آڑئی کہ مسے آسان سے اترنا چاہئے۔ اور اس طرح وہ مأمور زمانہ پر ایمان لانے سے محروم رہے۔

اس مشابہت کا ذکر کرئے ہوئے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ «مسیح کے وقت جب یہ حجتیں پیش کی گئی تھیں کہ جب تک ایلیا آسان سے نازل نہ ہو سچاہتے نہیں آسکتا اور میرے مقابل پر بھی یہ باتیں پیش کی گئیں کہ آنے والامسے آسان سے اترے گا۔ " باتیں پیش کی گئیں کہ آنے والامسے آسان سے اترے گا۔ " کاب البرتیہ۔ روحانی خزائن جلد ۱۳۔ صفحہ ۱۰)

 $\triangle \bigstar \triangle$ 

(۷) تائید الہی موسوی :- اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہرگام پر مدد فرمائی اور تائید بلائکہ ہمیشہ آپ کے شامِل حال رہی جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن

شریف میں فرما تا ہے۔

وَءَاتَيْنَاعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُرِسِّ ٤

کہ ہم نے روح القدس سے اس کی مدد کی۔

بهي عُون ونفرتِ اللي حضرت مسيح موعود عليه السلام کے لئے ہر لمحہ مشعل راہ بنی رہی اور آپ کے لئے غلبہ کے سامان کرتی رہی۔ ہر کتاب جو آپ نے تصنیف فرمائی اس نصرتِ الهی اور عُونِ خداوندی کا زندہ ثبوت ہے۔ آپ نے اپنی کتاب حقیقت الوحی میں دوصد سے زائد نشانات اور پیش گوئياں درج کی ہیں جو لمحہ بلمے پوری ہوتی رہیں۔ دیگر کتب میں بھی تائير الَّهی کے ہزاروں ثبوت جگمگارہے ہیں۔ اس سے ہر مخالف و موافق اندازہ کر سکتا ہے کہ خداتعالیٰ کے فرشتے ہر لمحداور ہر آن آپ کی فتح ونصرت کے لئے آپ یر سایہ فکن رہتے تھے۔ آپ کواللہ تعالیٰ نے یقین دلایا کہ

«إني مع الروح معك ومع أهلك». (تذكرة ص ٢٦٥، ص ٦٤٥).

میں روح القدس کے ہمراہ تیرے اور تیرے ساتھیوں کے ساتھ ہوں۔ \$★\$

(vi) مائمور بغرض عدل

مسیح موسوی :- حفرت ی یہ موسوی '- حفرت ی ی یہ دنیا میں عدالت کے لئے آیا ہوں۔''
(اِ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں

(بوحناه . ۳۹)

حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی عدالت کے لئے مسيح محمدي مبعوث ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اس کام کااعلان ان الفاظ ميں فرمايا «ليوشكن أن ينزل فيكم بن مريم حكمًا عدلاً...».

(بخاري، باب نزول عيسى).

کہ عنقریب تم میں ابن مریم تھم وعدل کے طور پرنازل ہو گا۔ اس سلسلہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں۔

روسیم اللہ علیہ موجود واقعی عکم اور فعل سے تسلیم کر لیا ہے کہ مسیح موعود واقعی عکم ہے تو پھراس کے عکم اور فعل کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دواور اس کے فیصلوں کوعزت کی نگاہ سے دیکھو تا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک باتوں کی عزت اور عظمت کرنے والے ٹھہرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کافی ہے۔ وہ تسلی دیتے ہیں کہ وہ تمہاراا مام ہو گا۔ وہ عکم عدل ہو گا۔ اگر اس پر تسلی نہیں ہوئی تو کب ہو گی۔ "

#### $\triangle \star \triangle$

(vii) مقام و مرتبه

میسی موسوی :- حضرت عیسی علیه السلام پر ایمان لانے والے اور آپ کی سیرت اور آپ کے خلق سے متأثر لوگ آپ کو مرتبہ کے لحاظ سے بلند مقام پر فائز قرار دیتے تھے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ

"وہ اسے گذشتہ زمانوں کے بڑے بڑے انبیاء کے برابر جانتے سے۔ اور جولوگ اس کی عظمت کو کسی قدر زیادہ صفائی سے دیکھتے یااس کی رفت انگیز تعلیم کی خوبیوں کو زیادہ محسوس کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ وہ یا توسی عیاہ ہے یا بر میاہ ہے۔ "

(حیات المسیح۔ صفحہ ۱۶۴)

مسیح محتری :- حضرت مسیح موعود علیه السلام پر آیمان لانے والے اور

پہلے بزرگوں میں سے آپ کی ذات کاعرفان رکھنے والے آپ کوعظیم الثنان مقام اور مرتبہ کا حامل یقین کرتے تھے کیونکہ قرآن کریم کے مطابق آپ وإذالة سُـلُ أُقِّنتُ ـ

کے مِصداق تھے۔ چنانچہ حضرت امام ابن عربی <sup>مع</sup>نے فرمایا۔

«المهدي الذي يجيُّ في آخر الزمان فإنه يكون في أحكام الشريعة تابعًا لمحمد والمعارف والعلوم والحقيقة تكون جميع الأنبياء والأولياء تابعين له كلّهم».

(شرح فصوص الحكم - صفحه ۵۳ - مصرى ايْدِيش) کہ آخری زمانہ میں جو مہدی آئے گاوہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے

احکام کا تابع ہو گااور معارف وعلوم اور حقیقت میں تمام انبیاء اور اولیاءاس کے تابع

۔ یعنی امام مہدی کو تمام انبیاء سے بلند مقام محض اتباع سنّت ِ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی وجہ سے حاصل ہو گا۔

اسی طرح شیعه امام حضرت امام جعفرصادق نے آپ کو حضرت ابراہیم، حضرت اساعيل، حضرت موسيَّ، حضرت يوشع جضرت عبيسلي مُحْفِرت شمعون اور أبخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ملیل کے طور پر قرار دیا \$-€

<sup>🛱 «</sup>يقول يا معشر الخلائق الا ومن أراد أن ينظر إلى ابراهيم واسماعيل فها أنا ذا ابراهيم واسماعيل إلا ومن أراد أن ينظر إلى موسى ويوشع فها أنا ذا موسى ويوشع إلا ومن أراد أن ينظر إلى عيسى وشمعون فها أنا ذا عيسى وشمعون إلا ومن آراد أن ينظر إلى محمد وأمير المؤمنين صلوٰت الله عليه فها أنا ذا محمد (بحار الأنوار ص ٢٠٢، جلد ١٣). صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين».

اسی کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعوٰی موجود ہے کہ میں تبھی آ دم مجھی موسی مجھی یعقوب ہوں نیز ابراہیم ہوں نسلیں ہیں میری بے شار اور فرمایا

> زندہ شد ہر نبی بآمدم ہر رسولے نہاں بہ پیرہم

اور فرمایا

منم میح زمال و منم کلیم خدا منم محمد و احمد که مجنبی باشد

اورالهام الهي ميں آپ كو " ﴿ جري الله في حلل الأنبياء ، "كے خطاب سے نوازا گيا۔

انانه) لوگول کی خونی مسیح کی تمنا پوری نہیں ہوئی مسیح کی تمنا پوری نہیں ہوئی مسیح کے خوان کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرا تا۔ ان کی بیہ آرزو تھی کہ ''جب مسیح آئے گا تو وہ بڑے بڑے مجزوں اور اپنی قدرت سے کیا تو وہ کو غلامی کی قید سے آزاد کر کے دنیوی عربت و شوکت کے کیا ہوئی درجہ تک پہنچائے گا۔ ''

(حیات المسیح۔ صفحہ ۲۲)

مگر عیسی علیه السلام نے ان کی توقعات کے خلاف اپنی باد شاہی اور حکومت کو آسانی اور روحانی قرار دیا۔ اور فرمایا:

### "میری بادشاهت دنیا کی نهیں۔ "

(يوحنا ۱۸ ا ۲۳)

مسیح محمدی :- مسلمان بھی ایک ایسے ہی مسیح کے منتظر تھے جو تلوار کے ذریعہ غیر مسلمانوں کو قوت و اقترار بخشا۔ اس تمنا کا ندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ

"نواب صدیق حسن خان نے بعض اپنی کتابوں میں لکھا تھا کہ جب مہدی معہود پیدا ہو گاتو غیر مذاہب کے سلاطین گر فار کر کے اس کے سامنے پیش کئے جائیں گے اور یہ ذکر کرتے کرتے یہ بھی بیان کر دیا کہ چونکہ اس ملک میں سلطنت برطانیہ ہے اس لئے معلوم ہوتا ہے کہ مہدی کے ظہور کے وقت اس ملک کاعیسائی بادشاہ اس طرح مہدی کے روبرو پیش کیا جائے گا۔ .... یہ ان کی غلطی تھی کہ انہوں نے ایسا لکھا کیونکہ ایسے خونی مہدی کے بارہ میں کوئی حدیث صحیح ثابت نہیں۔ "

(تمتہ حقیقہ الوحی۔ روحانی خرائن۔ جلد ۲۲ صفحہ ۲۲) یہ تو مسلمانوں کے بعض بڑے بڑے علاء کی آرزوئیں تھیں۔ مگر حدیث نبوی میں اس موعود مہدی اور مسے کا ایک کام یہ بھی مذکور ہے کہ «یضع الحدب» وہ جنگ و قال کو موقوف کر دے گا۔ اسی وجہ سے جب وہ مہدی آیا تو اس نے

بعث و علی و روت و روت مان می وجید سے بھیدی ہی وہ ہمدی ہی وہ اس مطابق مسلمانوں کی اس مذکورہ بالا توقع کے مطابق قبال شروع کرنے کی بجائے یہ اعلان کیا

میں تو آیا اس جہاں میں ابن مریم کی طرح میں نہیں مامور از بہر جہاد و کار زار حضرت علیسی علیہ السلام ہے اس مشابہت کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسیح

موعود عليه السلام فرماتے ہيں

"اصل حقیقت تیہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس زمانہ میں مبعوث ہوئے ہیں اس زمانہ میں سلطنت کی طرف سے کوئی نہ ہی سختی نہیں تھی۔ بعینہ اگریزی سلطنت کی طرح ہرایک کو آزادی دی گئی تھی۔ سلطنت رومیہ ہر گز تکوار کے ساتھ اینے مذہب کو ہمیں پھیلاتے تھے جیسا کہ آجکل سلطنت برطانیہ ہے۔ ہاں رومی گور نمنٹ میں بباعث عام آزادی اور یونانی فلفہ کے پھیلنے کے مذہبی تقوٰی اور طہارت بہت کم ہو گئی تھی۔ یونانی فلفہ کی تعلیم نے لوگوں کو قریب قریب دہریہ بنا دیا تھا۔ سواس وفت ایسے نبی کی ضرورت نہ تھی جو تلوار کے ساتھ آیا۔ جیسا کہ اب ضرورت نہیں۔ کیونکہ مقابل پر مذہب کے لئے تلوار اٹھانے والانہ تھا۔ اس لئے خدانے ایک نبی جس کانام علیسی تھامحض روح القدس کی برکت کے ساتھ بھیجا تا دلوں کو روحانی تا نیر سے خدا تعالیٰ کی طرف پھیرے اور دوبارہ خدا کا جلال دنیا میں قائم کرے اور مقدر تھاکہ اسی طرح متیل موسیٰ کے سلسلہ کے آخر میں روحانی طاقت کے ساتھ ایک شخص آئے گاجواس سلسلہ کامسیح موعود ہو گا۔ کیونکہ وہ بھی نہ لڑے گانہ تلوار نکالے گااور محض روحانی طافت سے سجائی کو پھیلائے گا۔ کیونکہ وہ سلطنت بھی امن اور آزادی کی سلطنت ہو گی اور اسی قشم کاروحانی فساد ہو گاجورومی سلطنت کے وقت میں تھا۔ " (ا يَّام الصّلح - روحاني خرائن جلد ١٣ - صفحه ٢٩٣ حاشيه ) ☆★☆

(x) اطاعتِ اُولِی الامر مسیح موسوی :- حضرت عیسیٰ علیه السلام سلطنت روما کے اطاعت گذار اور وفادار رہے اور اس کے قانون کے پابند تھے۔ حکومت کے خلاف کسی قسم کی بعناوت یا قانون شکنی کی اناجیل اور مسیحی تاریخ میں کوئی ایک بھی مثال نہیں ملتی۔ آپ نے لوگوں کو یہ ہدایت فرمائی تھی کہ "قیصر کو اس کا جزیہ دو"

(متى ۲۲ - ۲۱ ، لوقا ۲۰ - ۲۵)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس پر انمن طرز عمل کے ضمن میں مولانا مودودی صاحب کا تبصرہ بیر ہے کہ

"اگر ابتداء ہی میں حکومت سے مقابلہ شروع ہو جاتا تو اصل اصلاحی کام بھی نہ ہوتا اور اس کے انجام پائے بغیر حکومت کے مقابلہ میں ہی ناکامی ہوتی۔ اسی لئے انہوں نے حکومت کے ساتھ تصادم کرنے سے پہلو تھی کی۔ "

(الجهاد في الاسلام - طبع دوم - صفحه ٣٦٦)

مولانامودودی صاحب نے یہاں یہ توبیان کر دیا کہ حضرت عیسی علیہ السلام
نے حکومت وقت سے تصادم اختیار نہیں کیالیکن اپنے اس بیان میں انہوں نے یہ
تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکومت وقت سے لڑنا
چاہتے تھے اور میدان کارزار کھولنا چاہتے تھے لیکن چونکہ کمزور تھے اس لئے مصلحت
خویش کا تقاضہ تھا کہ حکومت وقت سے تصادم نہ کیا جائے چنا نچہ انہوں نے تصادم
سے گریز کیا۔

مولانامودودی صاحب کے اس تبھرہ سے کوئی اہل فہم موافقت نہیں کر سکتا کیونکہ اصل حقیقت بیر تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں سلطنت رومیہ کی طرف سے کوئی مذہبی سختی نہیں تھی اور نہ وہ تلوار کے ذریعہ اپنے مذہب کو پھیلاتے تھے بلکہ یونانی فلسفہ کے پھیلنے کی وجہ سے لوگ دہرتیت کی طرف مائل تھے۔ ایسے ماحول میں لوگوں کو مذہب کی طرف مائل کرنے کے لئے خدا تعالیٰ نے آپ کو محض روح القدس کی برکت کے ساتھ بھیجا تا دلوں کو پیار ، امن اور روحانی تا تیر کے ساتھ مذہب کی طرف بلائیں اور دنیا میں دوبارہ خدا کا جلال قائم کریں۔ اس تعلیم اور مشن کے ساتھ آپ دنیا میں آئے۔ اس لئے یہ کہنا جائز نہیں کہ مصلحت کے تحت آپ نے تصادم اختیار نہ کیا۔

مسیح محمدی :- حضرت میچ موعود علیه السلام بھی حکومت وقت کے جو کہ سلطنت روماکی نمثیل تھی وفادار تھے اور اس کے ہر قانون کو واجب الاطاعت سمجھتے تھے کیونکہ سیہ سلطنت بھی کسی قسم کی مذہبی سختی کو روا نہیں رکھتی تھی اور نہ برورِ بازوا پنے مذہب کو پھیلاتی تھی اور مذہبی کھاظ سے آزادی کی علمبر دار تھی۔ علاوہ ازیں بازوا پنے مذہب کو پھیلاتی تھی اور مذہبی کھاظ سے آزادی کی علمبر دار تھی۔ علاوہ ازیں اولوالا مرکی اطاعت قرآن کریم نے ہر مسلمان پر فرض قرار دی ہے۔ اس سلسلہ میں آپ فرماتے ہیں۔

«وإن فعلتُ إلا لِلّه وامتثالاً لامر خاتم النبيين».

کہ حکومتِ وقت کی اطاعت میں نے محض اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کی ہے۔

. (نور الحق حصّه اوّل - روحانی خرائن - جلد۸ - صفحه اس

#### $\triangle \bigstar \triangle$

(×) انصاف پیند حکومت

مسیح موسوی : حضرت عیسلی علیه السلام جب مامور ہوئے تواس وقت ظالم حکمران کوختم کر کے ایک عادل اور مہذب حکومت مند اقتدار پر متمکن ہوئی۔ چنانچہ لکھا ہے کہ

'' کچھ عرصہ کے بعد ایک ظالم نے زبر دستی تخت نشینی اور حکمرانی کا لطف اڑا یا اور اب آخر میں عنان حکومت اہل روم کے ہاتھ آئی جن کا

سکہ تمام مہذّب دنیا میں جاری تھا۔ انہوں نے ملک کو پانچ حصوں میں تقسیم کر کے کچھ الیں ہی حکومت جاری کی جیسی اب ہندوستان ★ میں رائج ہے۔ "

(حیات آسیجه صفحه ۵۲)

مسیح محمدی . \_ حضرت مسیح موعود علیه السّلام کی ماموریت کے وقت بھی ظالم اور غاصب حکومت ہندوستان طالم اور غاصب حکومت ہندوستان میں آئی۔ ہر مکتبۂ فکر کے علماء کھنے اس کا استقبال کیا ، اس کی آمد پر خدا کا شکر ادا کیا اور اس کو سائۂ خدا سے تعبیر کیا۔

★ یہ کتاب تقسیم پاک وہند سے قبل لکھی گئی۔

کا ملاّمه اقبال نے ملکہ و کثوریہ کی وفات پر ایک مرشیہ لکھا۔ اس میں ملکہ اور انگریزی حکومت کو کیا مقام دیا ؟ ملاحظہ ہو۔

میت اکھی ہے شاہ کی ، تعظیم کے لئے اقبال اڑ کے خاکِ سر راہ گزار ہو صورت وہی ہے نام میں رکھا ہوا ہے کیا دیتے ہیں نام ماہ محرم کا ہم مجھے کہتے ہیں آج عید ہوئی ہے ہوا کرے اس عید سے تو موت ہی آئے خدا کرے اب ہند تیرے سر سے اٹھا سایڈ خدا اک عمکمار تیرے مینوں کی تھی گئ اگ ہم ہاتے ہیں ہے وش یہ رونا اس کا ہے ہاتا ہے جس سے عرش یہ رونا اس کا ہے ہاتا ہے جس سے تجھ کو جنازہ اس کا ہے زینت تھی جس سے تجھ کو جنازہ اس کا ہے زینت تھی جس سے تجھ کو جنازہ اس کا ہے زینت تھی جس سے تجھ کو جنازہ اس کا ہے زینت تھی جس سے تجھ کو جنازہ اس کا ہے زینت تھی جس سے تجھ کو جنازہ اس کا ہے زینت تھی جس سے تجھ کو جنازہ اس کا ہے زینت تھی جس سے تجھ کو جنازہ اس کا ہے زینت تھی جس سے تجھ کو جنازہ اس کا ہے زینت تھی جس سے تب

باتی اگلے صفحہ پر

اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علیسٹی علیہ السلام کے زمانہ میں حکومت اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وقت میں حکومت ایک جیسی صفات کی حامل ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں۔
''میں انگریزی سلطنت کے ماتحت مبعوث کیا گیا اور بیہ سلطنت

"میں انگریزی سلطنت کے مائحت مبعوث کیا کیا اور یہ سلطنت رومی سلطنت کے مشابہ ہے۔" (تریاق القلوب۔ روحانی خرائن۔ جلد ۱۵۔ صفحہ ۵۲۲۵)

: ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ حدیث اور دیوبندی فرقہ کے چوٹی کے عالم اور بزرگ مثم العلماء مولانا نذیر احمہ ، ﴿ ﴿ وَبِلُوی فرماتے ہیں

"سارے ہندوستان کی عافیت اس میں ہے کہ کوئی اجنبی حاکم اس پر مسلط رہے جو نہ ہندو ہو نہ مسلمان ہو کوئی سلاطین یورپ میں سے ہو مگر خدا کی بے انتہا مہر ہانی اس کی مقضی ہوئی کہ انگریز بادشاہ ہوئے۔"

(مجموعه لیکچرز مولانا نذیر احمد دبلوی صفحه ۲۰،۵- مطبوعه ۱۸۹۰)

پھر فرماتے ہیں

''کیا گور نمنٹ جابر اور سخت گیر ہے ؟ توبہ توبہ ماں باپ سے بڑھ کر شفیق۔ '' (مجموعہ لیکچرز مولانا نذیر احمد دہلوی صفحہ19)

پھر فرماتے ہیں

'' میں اپنی معلومات کے مطابق اس وقت کے ہندوستان کے والیان ملک پر نظر ڈالٹا تھا۔ اس تھااور برمااور نیپال اور افغانستان بلکہ فارس اور مصراور عرب تک خیال دوڑا ہا تھا۔ اس سرے سے اس سرے تک ایک متنفس سمجھ میں نہیں آیا تھا جس کو میں ہندوستان کا بادشاہ بناوں۔ امیدواران سلطنت میں سے اور کوئی گروہ اس وقت موجود نہ تھا کہ میں اس کے استحقاق پر نظر کرتا۔ پس میرا اس وقت فیصلہ یہ تھا کہ انگریزی سلطنت ہندوستان کے اہل ہیں۔ سلطنت انہیں کا حق ہے انہیں پر بحال رہنی چاہئے۔ '' پہنڈ ہندوستان کے اہل ہیں۔ سلطنت انہیں کا حق ہے انہیں پر بحال رہنی چاہئے۔ '' حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس مشابہت کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں۔

'' وہ رومی سلطنت کے وقت یعنی قیصر روم کے زمانہ میں مامور ہوئے تھے۔ پس ایبا ہی میں بھی رومی سلطنت اور قیصر ہند کے ایام دولت میں مبعوث کیا گیاہوں۔ اور عیسائی سلطنت کو میں نے اس لئے

نہ ایڈیٹررسالہ "چٹان" شورش کاشمیری صاحب رقمطراز ہیں کہ ہے: " جن لوگوں نے حوادث کے اس زمانے میں ننخ جماد کی تاویلوں کے علاوہ آیت أَطِیعُوا اُلدَّ مُولَ وَأُولِي اَلْأَمْنِ مِنكُرْ

میں کامصداق انگریزوں کوٹھسرایاان میں مشہور انشاء پرداز ڈپٹی نذیر احمد کا نام بھی ہے۔ "

(كتاب- "عطاء الله شاه بخارى" صفحه ١٣٥)

مولوی محمر حسین صاحب بٹالوی لکھتے ہیں

"سلطان روم ایک اسلامی بادشاہ ہے کیکن امن عامہ اور حسن انظام کے لحاظ سے برنش گور نمنٹ بھی ہم مسلمانوں کے لئے کچھ کم فخر کاموجب نہیں ہے اور خاص گروہ اہل حدیث کے لئے توبیہ سلطنت بلحاظ امن و آزادی اس وقت کی تمام اسلامی سلطنوں سے بردھ کر فخر کامحل ہے۔ "

پھر لکھا

"اس امن و آزادی عام و حسن انظام برنش گور نمنٹ کی نظر سے اہل حدیث ہند اس سلطنت کو از بس غنیمت سمجھتے ہیں۔ اور اس سلطنت کی رعایا ہونے کو اسلامی سلطنوں کی رعایا ہونے سے بهتر جانتے ہیں۔ "

(رساله اشاعة السّنة - نمبر ١٠ - صفحه ٢٩٢ ، ٢٩٣)

مولانا ظفر علی خان ایڈیٹر اخبار " زمیندار "جو ایک وقت میں احرار کے بردے لیڈروں میں سے تھے۔ انگریزی حکومت کے بارہ میں اپنے جذبات کا اظہار ان الفاظ میں بق کے صفر پر رومی سلطنت کے نام سے یاد کیا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عیسائی سلطنت کا نام جو مسیح موعود کے وقت میں ہوگی روم ہی رکھا ہے جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث سے ظاہر ہے۔ " (تحفہ گولڑویہ۔ روحانی خزائن۔ جلد کا۔ صفحہ ۲۰۹)

نان کرتے ہیں کہ

بی " " مسلمان .... ایک لمحه کے لئے بھی ایس حکومت سے بدخن ہونے کاخیال نہیں کر سکتے .... اگر کوئی بربخت مسلمان ، گور نمنٹ سے سرکشی کی جرائت کرے توجم فرشنے کی چوٹ سے کہتے ہیں کہ وہ مسلمان مسلمان ہی نہیں۔ " فرشنے کی چوٹ سے کہتے ہیں کہ وہ مسلمان مسلمان میں نہیں از المور - 11 نومبر 1911ء)

پھر فرماتے ہیں

"اپنے بادشاہ عالم پناہ کی پیشانی کے ایک قطرے کی بجائے اپنے جسم کاخون بہانے کے لئے تیار ہیں اور میں حالت ہندوستان کے تمام مسلمانوں کی ہے۔"
(اخبار زمیندار - لاہور - ۲۳ نومبر ۱۹۱۱ء)

پھرانگریز کی نگاہ فیض اثر کے حصول کی تمناان الفاظ میں کی کہ

جھکا فرط عقیدت سے مرا سر ہوا جب تذکرہ کنگ ایمپرر کا طلات کو کیا کیا ناز اس پر کہ شاہنشاہ ہے وہ بحر و بر کا زہے قسمت جو ہو اک گوشہ حاصل ہمیں اس کی نگاہ فیض اثر کا (زمیندار۔1917ء)

(xı) مادّی اور دنیاوی ترقی

مسیح موسوی . \_ حضرت عدمینی علیه السلام کے زمانہ میں مادی اور دنیاوی لحاظ سے ترقی ہوئی۔ تہذیب و تدن کے اصول اور طریقے جدید رنگ میں وضع کئے گئے۔

وسے ہے۔ حضرت مسے موعود علیہ السّلام کے وقت میں بھی مادی اور دنیاوی اعتبار سے دنیاتر قی کی شاہراہ پر گامزن ہوئی۔ اس امر میں حضرت عیسیٰ علیہ السّلام سے مشابہت کا تذکرہ کرتے ہوئے حضور علیہ السّلام فرماتے ہیں۔ ''ان کے عہد میں دنیا کی وضع جدید ہو گئی تھی ۔ سڑکیں ایجاد ہو گئی تھیں۔ واک کاعمدہ نظام ہو گیا تھا۔ فوجی انظام میں بہت صلاحیّت بیدا ہو گئی تھی اور مسافروں کے آرام کے لئے بہت کچھ باتیں ایجاد ہو گئی تھیں۔ اور پہلے کی نسبت قانون معدلت نہائت صاف ہو گیا تھا۔ ایسا ہی میرے وقت میں دنیا کے اسباب بہت ترقی کر گئے ہیں۔ یہاں تک کہ میرے وقت میں دنیا کے اسباب بہت ترقی کر گئے ہیں۔ یہاں تک کہ ریل کی سواری بیدا ہو گئی۔ جس کی خبر قران شریف میں پائی جاتی ریل کی سواری بیدا ہو گئی۔ جس کی خبر قران شریف میں پائی جاتی

(تذكره الشها دتين - روحاني خزائن - جلد٢٠ ـ صفحه ٣٠ )

☆★☆

(ii×) مرقبه باطل عقائد كارَّدَ

مسیح موسوی : حضرت علیمیٰ علیہ السلام نے یہود کے بہت سے مروجہ غلط عقائد کو کلیمۃ ؑ رد کر دیا اور علماء کو ان کی غلطیوں پر اطلاع دی۔ اس کا نذکرہ اناجیل میں بار بار آیا ہے۔

مسیح محتری : حضرت مسیح موعود علیه السلام نے مسلمانوں کوان کے غلط عقائد سے آگاہ کیاجو مرورِ زمانہ کے ساتھ قرآن واحادیث نبوتیہ کی غلط تشریحات

کے باعث ان میں رواج پاچکے تھے۔ آپ نے ان مروجہ مسنح شدہ عقائد کو صحیح صورت میں پیش کیااور اسلام کا حقیقی ، روشن اور حسین چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اسی طرح علماء کو بھی راہ سدا د اختیار کرنے کی تلقین فرمائی ۔ اس کا ذکر آپ کی کتابول میں کثرت سے موجود ہے۔

#### \$\$ ★ \$\$

(xiii) مناظرے

حضرت عبیسیٰ علیہ السلام کو جابجانس وقت کے علاء مشیح موسوی 🕝 . سے مناظرے کرنے پڑے۔ انجیل میں ان کی مفصل روئیداد درج ہے۔ مسیح محمدی ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی بار بار مناظرے كرنے يرك بار بار مخالف علماء سے سامنا ہوا۔ چنانچہ ا بے ۱۸۹۱ء میں مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب کے ساتھ لڈھیانہ میں مناظرہ

۲: - ۱۸۹۱ء میں ہی مولوی محمد بشیر بھویا لوی صاحب سے دہلی میں مناظرہ ہوا۔ . س ۔ ۔ ۱۸۹۲ء میں مولوی عبد الحکیم کلانوری صاحب سے لاہور میں مناظرہ ہوا۔ یم: سام الله مسر عبدالله الله مسیحی سے امرتسر میں مناظرہ ہوا۔ وغیرہ

#### ☆★☆

حضرت عسی علیہ السلام نے پیغام حق کی تبلیغ کے مسیح موسوی : لئے گئی شہروں اور بستیوں کے چکر لگائے مثلاً و کیائے ، بروشلم ، بہودیہ ، برون ، كفرنحوم ، يار گدرينيول كاملك ، گسرت ، صور ، صيدا ، اور بيت عنياه وغيره - چنانچه لکھا ہے۔

" يسوع سب شهرول اور گاؤل ميں پھر ما رہا اور ان كے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا اور بادشاہت کی خوشخبری کی منادی کرتا

(متى ۹ . ۳۵)

مسيح محتري حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اپنے دعوے کی منادی اور پیغام حق کی اشاعت کے لئے کئی سفراختیار کئے۔ مثلاً ''شروع میں ایک لمباعرصہ لدہیانہ میں مقیم رہے۔ پھر دہلی گئے اور وہاں کافی عرصہ قیام کیا۔ پھر پٹیالہ تشریف کے گئےاور پیغام کو پہنچایا۔ اسی طرح امرتسر ، لاہور ، سیالکوٹ اور جالندھروغیرہ جاگر کُلمہ ، حن کی تبلیغ کی اور حقیقت الامرے لوگوں کو آگاہ کیا..... آپ کی آواز بہت جلد ملک کے مختلف حصوں میں پہنچ گئی اور لوگ آپ کے دعوٰی ہے واقف ہو گئے۔ "

(سلىلەاجدىيە- صفحە٣٧)

#### **★☆★**

# الہامات اور پیش گوئیاں

(۱) بشارت

حضرت عيسى عليه السلام كوالله تعالى نے بہت سي مسیح موسوی :۔ خوشخبریوں سے نوازا ۔ فرمایا

وَءَاتَيْنُكُ ٱلْإِنْجِيلَ يُؤْرُونُ الْمُائِلَةِ

کہ ہم نے اسے بشارات عطا کیں۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سنتنج محتدي بے شار خوشخبریاں عطا کیں۔ ان خوشخبریوں کا پہلی دفعہ جومجموعہ تیار ہوااس کا نام ''البیشیزی'' رکھا گیا۔

ای طُرح آپ نے پوری ہونے والی پیش گوئیوں اور الہامات کے مجموعہ کو "المبشرات" کے نام سے موسوم کیا۔ الانجیل اور البشرای کے ایک ہی معنی ہیں۔

(ii) وفات کے بارہ میں الہام آور ترقیات کی خبر

مَسِيحُ موسوى :- حضرتُ عيسىٰ عليه السلام كوالله تَعالى نے يہ بتاياكه إِذْ قَالَ اللّهُ يَكِعِيسَىٰۤ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِنَّ مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ

إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ الَّذِينَ التَّبَعُوكَ فَوُ وَالْحَاعِلُ الَّذِينَ التَّبَعُوكَ فَوْقَ الْخَيْلِكَ فَوْقَ الْخَيْلِكَ فَوْقَ الْخَيْلِكَ فَوْقَ الْخَيْلِكَ لَوْمِ الْقِينَا لَكَ الْمُعَلِّلِكَ لَا فَعَلَّا الْخَيْلِكَ لَا مُعَلِّلًا لَعَبْلِكَ الْمُعْلِلِكَ لَا مُعْلِلًا لَعَبْلِكَ الْمُعْلِلِكَ لَا مُعْلِقًا لَهُ الْمُعْلِلِكَ لَا مُعْلِقًا لَهُ الْمُعْلِلِكَ لَا مُعْلِقًا لَهُ الْمُعْلِلِكَ لَهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلَّالَةُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ترجمہ: جب اللہ نے کہا۔ اے علیٹی! میں تجھے طبعی طور پر وفات دوں گااور تجھے اپنے حضور میں عزت بخشوں گااور کافروں کے الزامات سے تجھے پاک کروں گااور ہو مشربیں قیامت کے دن تک غالب ر کھولگا مسیح محمدی : حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی خدا تعالیٰ نے بالکل انہیں الفاظ میں وفات ، رفع در جات اور غلبہ کی خبر دی۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں فدکورہ بالا آیت کریمہ آپ پر بھی الہمام ہوئی۔ (ملاحظہ فرائیں۔ تذکرہ۔ ایڈیشن 1949ء صفحہ ۲۲۰، ۳۱۷)

پس مذکورہ بالا آیت کریمہ حضرت عیسٹی علیہ السلام اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کامل مماثلت پر دال ہے۔

"میری بادشاهت (يوحنا ١٨ : ٣٦) (ترياق القلوب روحاني خزائن جلدهار صفحه ۵۲۴) "اس مسے کی پہلے مسے کی طرح آسان پر بادشاہت ہے۔ زمین کی حکومتوں سے پھھ تعلق نہیں۔ " (تحفه گولژوبيه - روحاني خزائن جلد ١٤ صفحه ٢٠٠) آسانی بادشاہت کی تمثیل (ii)آسان کی بادشاہی کی منادی کرتے آسان کی بادشاہت کی تمثیل بیان کرتے ہوئے فرمایا ہوئے فرمایا "اس رائی کے دانے کی مانند ہے "میں توایک تخم ریزی کرنے آیا ہول۔ سومیرے ہاتھ سے وہ مخم بویا جے کسی آدمی نے لے کراپنے کھیت میں بو دیا۔ وہ سب بیجوں سے چھوٹاتو گیااور اب وہ برے گااور پھولے گااور ہے مگر جب بڑھتا ہے تو سب کوئی نہیں جواس کوروک سکے۔ " تر کاریوں سے بڑا اور ایبا درخت ہو ( تذكرة الشهها دتين - روحاني خزائن جاتا ہے کہ برندے آکر اس کی حلد ۲۰ ـ صفحه ۲۷)

ڈالیوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ " (متى ۱۳ با۳) دنبا كانور (iii) "اس تاریکی کے زمانہ کا نور میں " دنیا کا نور میں ہوں جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے ہی ہوں۔ جو شخص میری پیروی کر تا میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے ہے وہ ان گرمہوں اور خند قول سے بحایا جائے گاجو شیطان نے تاریکی میں خلنے والوں کے لئے تیار کئے ہیں۔ " (يوحنا ۸ · ۱۲) (مسیح ہندوستان میں۔ روحانی خزائن - جلد ۱۵ - صفحه ۱۳) ابدی زندگی (iv) " میں تم سے سیج کہتا ہوں '' میں یقین رکھتا ہوں کہ جو صبر کہ جو ایمان لا تا ہے ہمیشہ کی زندگی اس اور صدق دل سے میرے پیچھے آتا ہے کی ہے۔ ... زندگی کی روثی میں وہ ہلاک نہ کیا جاوے گا بلکہ وہ اس زندگی سے حصہ لے گا جس کو تبھی فنا ہوں۔ . . . . اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ابد تک زندہ رہے (مرزاغلام احرقادما في عو یوحنا۲: ۲۷ تا ۵۱) خودی ابنی تحریردل کی روسے صفحہ ۲۳) (v) "اگر کوئی میرے پیچھے آنا یارو خودی سے باز بھی آو گے یا نہیں چاہے تو اپنی خودی سے اُ نکار کرے" کنو اینی یاک صاف بناو کے یا نہیں (مرقس ۸: ۳۷) ( در تثین ار دو )

چھوٹے بڑے کئے جائیں گے (vi) "جو اپنے آپ کو چھوٹا ''کئی چھوٹے ہیں جو بڑے کئے بنائے گاوہ بردا کیا جائے گا۔ " ( تذكره - صفحه ۵۳۹) (متى ۲۳ ب ۱۲) بردا خادم بنے حاب "برے ہو کر چھوٹوں پر رحم کرو ماہ شہران (vii) "جو تم میں برا ہونا چاہے " "برے ہو کر چھوٹوں پر رحم کرو وہ تمہارا خادم بنے اور جو تم میں اول نہ ان کی تحقیر … امیر ہو کر غریبوں کی ہونا چاہے وہ تمہارا غلام ہے۔ " خدمت کرو نہ خود پبندی سے ان پر (متى ۲۲.۲) کېږ " (کشتی نوح۔ روحانی خرائن۔ جلد ۱۹۔ صفحہ ۱۲) د ستمن سے محبت (viii) "اینے دشمن سے محبت گالیاں سن کر دعا دویا کے دکھ آرام ر کھو اور اینے ستانے والوں کے لئے کبری عادت جو دیکھو تم دکھاؤ انکسار ( در نثین ار دو ) وعا کرو \_ ° (متی۵: ۳۴) قرض کی ادائیگی (IX)''میں تم سے سچ سچ کہتا ہی گمال مت کر کہ بیے سب بد گمانی ہے <sup>۔</sup> ہوں کہ جب تک کوڑی کوڑی ادانہ قرض ہے واپس ملے گا تجھ کو یہ سار اُدھار كرے گا وہاں سے ہر گزنہ چھوٹے ( در تثین ار دو ) (متی ۲۲۰۵)

مصائب کی اطلاع (x)''لوگ تم کو لعن طعن "اور ضرور ہے کہ تم دکھ دئے کریں گے اور ستائیں 'گے اور ہر طرح جاواوراین کئی امیدوں سے بے نصیب کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں کئے جاو۔ سوان صورتوں میں تم دلگیر گے تو تم مبارک ہوگے۔ " ( کشتی نوح۔ (متى ۵ : ۱۱) روحانی خزائن۔ جلد19۔ صفحہ1۵) انكساري (xi)"میں اپنے نفس میں کوئی نیکی نہیں دکھیا۔ " "تو مجھے کیوں نیک کہتا (مرقس ۱۰ : ۱۸) (تجليّاتِ الهميّه - روحاني خزائن۔ جلد۲۰۔ صفحہ۱۴م) "میں اینے تین صرف ایک نالائق مزدور سمجھتا ہوں۔ " (تجليّاتِ الهيير - روحاني خزائن - جلد۲۰ - صفحه ۱۴) تلوار کے جہاد سے ممانعت (xii)آپ نے بھی اینے متبعین کو بلکہ آپ نے این منتعین کو دین کے لئے تلوار کے جہاد سے منع سب مسلمانوں کو تلوار کے جہاد سے فرمایا تھااسی لئے آپ فرماتے ہیں کہ منع فرمایا اور پیہ منادی کی کہ ''اگر میری بادشاہت دنیا کی ہوتی "اب زمانه اسلام کی روحانی تلوار تومیرے خادم لڑتے تاکہ میں یہودیوں کاہے۔ "

( آئینه کمالات اسلام به روحانی خزائن جلده- صفحه ۲۵۴- حاشیه) اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال دیں کے لئے حرام ہےاب جنگ اور قبال ( در تثین ار دو ) ''میں تلوار کے ساتھ بھی ظاہر نهیں ہوا۔ "

(ترياق القلوب-روحاني خزائن جلدهار صفحه ۵۲۴)

آپ نے بھی متحف و مکذب مخالفین کے جنازے پڑ ہنے کے متعلق

فرمایا "جو شخص صریح گالیاں دینے سند کہ ت والا۔ کافر کہنے والا اور سخت مکذّب ہے۔ اس کا جنازہ تو کسی طرح درست نہیں۔ گرجس شخص کا حال مشتبہ گویا منافقوں کے رنگ میں ہے اس کے لئے ظاہراً حرج نہیں۔ کیونکہ جنازہ صرف دعاہے اور انقطاع بہرحال بہتر (خط حضرت مسيح موعود عليه السلام

ك حوالے نه كيا جاتا۔ "

(يوحنا ۱۸ ن ۲۳)

مخالفین کے جنازے پڑھنے سے ممانعت آپ نے اینے مخالفین کے جنازے پڑھنے سے رو کا تھا۔ لکھا

"شاگردنے اس سے کہا۔ اے خداوند مجھے اجازت دے کہ پہلے جاکر اینے باپ کو دفن کر دول۔ یسوع نے اس سے کہا کہ تومیرے پیچھے چل اور مردول کو اینے مردے دفن کرنے دیے۔ "

(متى ٨ ب ٢١) و (لوقا ٩ ب ٥٩)

۳۳ فروری ۱۹۰۲ء از رجسٹر نتاؤی۔ مجلس افتاء کے نتاؤی۔ صفحہ ۱۸، ۱۹) یر ہبیت اتیام کی اطلاع

"اے پورپ تو بھی امن میں نہیں اور اے ایشیا تو بھی محفوظ نہیں اور اے جزائر کے رہنے والو! کوئی مصنوعی خدا تہہاری مدد نہیں کرے گا۔ میں سب شہول کو گرتے دیکھا ہوں اور آبادیوں کو وریان پاتا ہوں ۔۔۔۔۔ کا نوبت بھی قریب آتی جاتی ہے۔ نوح ملک کا زمانہ تمہاری آکھوں کے سامنے آگے جائے گااور لوط کی زمین کا واقعہ تم پچشم خود دکھ لوگے۔۔۔۔۔۔

( حقيقه الوحي - روحاني

خزائن- جلد۲۲- صفحه۲۹)

"قوم پر قوم اور یادنشاهت پر بادشاہت چڑہائی کرے گی اور بڑے بڑے بھونجال آئیں گے اور جابجا کال اور مری بڑے گی اور آسان پر برسی دہشت ناک باتیں اور نشانیاں ظاہر ہوں گی .... سے انتقام کے دن ہوں گے جن میں سب باتیں جو لکھی ہیں یوری ہو جائیں گی۔ . . . . ملک میں آیک بڑی مصیبت اور اس قوم پر غضب ہو گا۔ اور جب تک غیر قوموں کی میعاد پوری نه ہو پروشکم غیر قوموں سے یامال ہوتی رہے گی .... زمین بر قومول کو تکلیف ہو گی… ڈر کے مارے اور زمین پر آنے والی بلاؤں کی راہ دیکھتے دیکھتے لوگوں کی جان نہ رہے گی۔ اس <u>لئے</u> کہ آسان کی قوتیں ہلائی جائیں (لوقاباب ۲۱)

(xiv)

# منكرون كأحال

"ان کی نسبت ہی تمثیل ٹھیک آتی ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے وعدہ کے موافق ایک شہر میں ایک حاکم مقرر کر کے بھیجا تا وہ دیکھیے کہ در حقیقت مطیع کون ہے اور نافرمان کون ہے۔ اور تا ان تمام جھکڑوں کا تصفیہ بھی ہو جائے جو ان میں واقع ہو رہے .... گر انہوں نے نہ مانا اور اسے قبول نہ کیااور اس کو کراہت کی نظرے دیکھا . . . . . اس کو پکڑ کر بے عزّت کیا . . . . اور بہت سی تحقیر اور تذلیل کی اور بہت سی سخت زبانی کے ساتھ اس کو جھٹلایا۔ تب وہ ان کے ہاتھ سے تمام آزار اٹھاکر جواس کے حق میں مقدر تھے اینے بادشاہ کی طرف واپس چلا گيا .... ، ، ، تر شام کے قریب بہت سے پولیس کے بابی آئے جن کے ساتھ بہت ی ہُکُڑیاں بھی تھیں۔ سو انہوں نے آتے ہی ان شرریوں کے شہر کو پھونک دیا اور پھر سب کو پکڑ کر ایک ایک کو

### (xv) ایک تمثیل۔

''یبوع پھران سے تمثیلوں میں كہنے لگاكه آسان كى بادشاہى اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی اور اینے نوکروں کو بھیجا کہ بلائے ہووں کو شادی میں بلالائیں مگر انہوں نے نہ آنا جاہا۔ پھراس نے اور نوکروں کو بیہ کہہ کر بھیجا کہ بلائے ہوؤں سے کہو کہ دیکھومیں نے ضیافت تیار کر لی ہے۔ میرے بیل اور موٹے موٹے جانور ذبح ہو چکے ہیں اور سب کچھ تیار ہے۔ شادی میں 'آو'۔ مگر وہ بےرواہی کر کے چل دئے۔ کوئی اینے کھیت کو اور کوئی اپنی سوداگری کو اور باقیوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر ہے عربت کیا اور مار ڈالا۔ بادشاہ غضبناک ہوا اور اس نے اپنا لشکر بھیج کر ان خونیوں کوہلاک کر دیااور ان کا شهر حلا دیا۔ "

(متى ۲۲: ۱ تا ۸)

ہ شکری لگا دی۔ "

(ازاله اوہام - روحانی خزائن جلد ۳ - صفحہ ۱۹۱)

(xv) علاوه ازی<u>ن</u>

حضرت مسيح موعود عليه السلام كي تعليم از كشتي نوح -

حضرت عیسلی علیه السلام کا بپاڑی وعظه

(متى باب۵) ئم★☆

### ا : طوفان مخالفت

### (i) مخالفت کا سبب دعواع مسحیت

مسیح موسوی : - خضرت می علیه السلام کی مخالفت کااصل سبب آپ کا دعوی مسحت تھا۔ انجیل سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے مخالفین کابردااعتراض بہی تھا کہ آپ نے مخالفین کابردااعتراض بہی تھا کہ آپ نے مسیح علیہ السلام سے سردار کابن نے کہا

'' میں مجھے زندہ خدا کی قتم دیتا ہوں کہ اگر تو خدا کا بیٹا سے ہے تو ہم سے کہہ دے۔ ''

(متى ۲۷ . ۹۳)

مسیح محمدی : حضرت مسیح موعود علیه السلام کی مخالفت بھی اسی وجہ سے ہوئی چنانچہ جب خدا تعالیٰ نے آپ کو بیہ خر دی کہ :

'' '' ''مینے ابن مریم رسول اللّٰہ فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں ہو کر وعدہ کے موافق تو آیا ہے ( تذكره - صفحه ۱۸۳)

اس عظیم الثنان انکشاف پر آپ نے ۱۸۹۱ء کے شروع میں رسالوں اور اشتہاروں کے ذریعہ اپنے دعوی کا اعلان کیا کہ میں وہ مسیح ہوں جس کا المبی نوشتوں میں وعدہ دیا گیا تھا۔ آپ کے اس اعلان پر عیسائیوں اور مسلمانوں میں ایک زبر دست اور خطرناک بیجان پیرا ہوا اور ملک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک خالفت کی آگ کے شعلے بلند ہونے لگے۔

جن میں آیاہے مسے وقت وہ منکر ہوئے مر گئے تھے اس تمنا میں خواص ہر دیار

☆★☆

(ii) سردار کائن

مسیح موسوًی : — حضرت مسیح علیه السلام کی مخالفت کابیرا کا نُفا نامی سردار کامین نه ہونے دے کامیاب نہ ہونے دے گا۔ تفصیل دیکھیں انجیل متی باب۲۲۔

مسیح محتری : حضرت مسیح موعود علیه السلام کی مخالفت کابیراایک بڑے مولوی ، محمد حسین بٹالوی نے اٹھا یا اور حضرت مسیح موعود علیه السلام کے دعوٰی کو فتنه قرار دے کر اس عزم کا ظہار کیا کہ

"اس صورت میں "اشاعہ است نہ" کا خصوصیت کے ساتھ فرض ہے کہ وہ اس فتنہ کو روکے اور جملہ مضامین سابقہ کو چھوڑ کر ، بہمہ بتن اسی کے دعاوی کے ردیے دریے ہو۔ اس کے اصولِ باطِلہ کا ابطال کرے اور اصولِ حقہ اسلامیہ کی حمایت عمل میں لاوے۔ اس کی موجودہ جماعت و جمیعت کو تتر بتر کرنے میں کوشش کرے اور آئندہ مسلمانوں خصوصاً اہلِ حدیث کو جن کا یہ خادم ہے

اس جماعت میں داخل ہونے سے بچاوے۔ " (اشاعہ الت نتہ۔ جلد ۳۔ نمبرا۔ صفحہ ۳)

مولوی محمد حسین بٹالوی نے اپنے اس طرز عمل سے سردار کائن کا مثیل ہونے کا کامل ثبوت فراہم کیا۔

#### ☆★☆

(۱۱۱) فتولئ كفر

مسیح موسوی : حضرت مسے علیہ السلام کے متعلق سردار کاہن نے کفر کا فتوی صادر کیا اور تمام فقیہوں اور بزرگوں نے اس کی تائید کی۔ لکھا ہے۔ "اس پر سردار کاہن نے یہ کہہ کر اپنے کپڑے پھاڑے کہ اس نے کفربکا ہے۔ .... انہوں نے جواب میں کہا کہ یہ قتل کے لائق ہے۔"

(متى ۲۹ ، ۲۵ تا ۱۷)

مسیح محمدی: -حفرت مسیح موعود علیرالسلام کے خلاف مولوی محرفین شالوی نے فتوی لکھا کہ "بید کافر ہے" اور تمام ہندوستان کے علماء نے اس پر دستخط کئے۔ بید فتوی ڈیڑھ سوصفحات پر مشتمل تھا اس میں حضرت مسیح موعود علید السلام کے بارہ میں بید بھی کہا گیا تھا کہ "وہ کافر بلکہ اکفر ہے" (فتوی علمائے ہند و عرب۔ بحوالہ سلسلہ احربہ۔ صفحہ ۳۳)

حضرت مسیح موعود علیه السلام اس مشابهت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں "جینے ان (حضرت مسیح - ناقل) کو کافر بنایا گیا ، گالیاں دی گئیں ... ایسا ہی میرے پر کفر کا فتوی لگا اور گالیاں دی گئیں۔ "
گئیں ... ایسا ہی میرے پر کفر کا فتوی لگا اور گالیاں دی گئیں۔ "
( تحفه گولڑویہ - روحانی خزائن - جلد کا - صفحه ۲۱۰)

(iv) واجب القتل

مسیح موسوی : — حضرت عیسیٰ علیه السلام کے خلاف مخالفت کاطوفان برتمیزی اس قدر شدت اختیار کر گیا که آپ کو واجب انفتل قرار دے دیا گیا اور بطور متفقہ فیصلہ یہ اعلان کیا گیا کہ

"وہ قتل کے لائق ہے۔ "

(متى۲۲ ۲۲)

مسے محری :- حضرت مسے موعود علیہ السلام کو بھی اس مشابهت میں واجب القتل قرار دیا گیا۔ چنانچہ آپ کی بعض تحریرات کے باعث مولوی محمد حسین بٹالوی نے مسلمانوں کی طرف سے بیہ متفقہ فیصلہ لکھا کہ

" (یہ) مسلمانوں کے نز دیک ایک ایسا کفرہے اور ارتدا دہے جس کاجواب بجز قتل اور کوئی نہیں۔ " .

(اشاعه السّنّه - جلد ۱۸ - نمبر۱۳ - صفحه ۹۹ ، ۹۹ )

 $^{\uparrow}$ 

(v) قتل ، کار نواب

مسیح موسوی : - خضرت عیسیٰ علیه السلام نے فرمایا تھا اور اپنے حواریوں کو آگاہ کیا تھا کہ

''وہ وفت آتا ہے کہ جو کوئی تم کو قتل کرے گاوہ گمان کرے گا کہ میں خدا کی خدمت کرتا ہوں۔ ''

(متى١٦)

چنانچہ ایساہی ہوا۔ یہودیوں نے اول تو کار ثواب سمجھ کر حضرت عنسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑہا یا اور پھر بعد میں عیسائیوں کے قتل کا ایک سلسلہ چل پڑا۔ مسیح محمدی :— حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مخالفین کابھی نہی نقطہ نظر ہے۔ چنانچہ حضرت صاحبزادہ عبد اللطیف اور آپ کے شاگر د حضرت مولوی عبد الرحمان کو کار ثواب اور اسلام کی خدمت سمجھ کرشہبد کر دیا گیا۔ اس دن سے آج تک یہ سلسلہ قبل مسلسل چلا آرہا ہے۔ حضرت خلیفہ آسے ثانی رضی اللہ عنہ نے خالفین کی اس رُوش کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ

کہیں گے قتل کرنا اس کا جائز بلکہ واجب ہے جو اس کو قتل کر دے گا وہ محبوب خدا ہو گا

پس ہرشہید ہونے والااحمدی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صدافت کا ثبوت بن جاتا ہے۔ اور مخالفین اپنے اس مذموم طرز عمل سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور حضرت علیسی علیہ السلام کی آپس میں مشابہت پر مہرِ تصدیق ثبت کر دیتے ہیں۔

#### $^{\wedge}$

( ۷۱ ) عبادت خانے سے اخراج

مسیح موسوی : حضرت عدیمی علیه السلام کی مخالفت میں سب یہودی متفق ہو گئے تھے اور ان کا بیہ موقف تھا کہ سیح خود کفر کہہ چکا ہے۔ لہندا اس کے ماننے والے بھی کافر ہیں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ

''یہودی ایکا کر چکے تھے کہ اگر کوئی اس کے مسیح ہونے کا اقرار کرے توعبادت خانے سے خارج کیا جائے۔ ''

(يوحنّاه ۲۲۰)

گویامسے علیہ السلام توان کے نز دیک کافر تھے ہی ، ساتھ ان کے ماننے بھی کافر ہوئے اور عبادت خانے میں ان کا جانا ممنوع ہو گیا۔ مسید ،

مسیح محمدی :- مثیل مسیح کے وقت میں تاریخ نے پھر اپنے آپ کو دہرایا اور یہ فیصلہ قراریایا کہ "پوری امت مسلمه کا اس پر آنفاق ہے که مرزا غلام احمد کے پیرو کار چاہے وہ مرزاغلام احمد مذکور کی نبوت کا یقین رکھتے ہوں یا اسے اپنا مصلح یا مذہبی رہنماکسی بھی صورت میں گردانتے ہوں ، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ "

(قومی اسمبلی میں اسلام کامعرکہ۔ صفحہ۳۹۸)

اور اس سے قبل بیہ ایکا ہو چکا تھا کہ

"چونکہ مرزا قادیانی اور اس کے پیروٹوں کا کفر منجانب علمائے ہندو پنجاب قطعی ہے .... لہندا .... ان کو معابد و مساجد میں آنے دینا ، ان پر نماز جنازہ پڑ ہمنا ، ان سے رشتہ و ناطہ کرنا شرعاسب ناجائز اور فعل حرام ، معصیت عظیم ہے۔ "

ُ (استنکا ف المسلمین عن مخالطهٔ المرزائمیین۔ صفحہ۲۷) دیکھئے! مخالفین ''تشابہت قلوبم "کے مصداق بن کرمسے اورمنتبل مسے کی

مماثلت پر کس طرح مہر تصدیق ثبت کرتے ہیں۔

#### ☆★☆

( vii ) حکومت کو انگیجزت کرنا

مسیح موسوی :- حضرت عبیسی علیه السلام کی مخالفت میں یہودی علاء نے یہ طریق بھی اختیار کیا کہ حکومت کو آپ کے خلاف اکسانا اور بد ظن کرنا شروع کر دیا کہ یسوع داوڑ کے تخت کاخواہشمند ہے اس لئے وہ اپنے مریدوں کو بغاوت پر آمادہ کرتا ہے۔ چنانچہ پیلاطوس کی عدالت میں یہودی علاء پنچے تو ''وہ اور زور دے دے کر کہنے لگے کہ یہ تمام یہودیہ میں بلکہ سے لے کریماں تک لوگوں کو سکھا سکھا کر ابھار تا ہے۔ ''

مسیح محتری : ادهر حفزت مسیح موعود علیه السلام کی کامیابی اور عظمت شان کو دیکھ کر مخالف علماء آتش در تعل تھے۔ چنانچہ انہوں نے یہودی علماء کے متیل ہونے کا خوب ثبوت دیا اور حکومت وقت کو ابھارنا شروع کیا۔ چنانچہ مولوی محمد حسین بٹالوی نے کہا

دوگور نمنٹ کو اس کا اعتبار کرنا مناسب نہیں اور اس سے برحذر رہنا ضروری ہے۔ ورنہ اس مہدی کا دیانی سے اس قدر نقصان پہنچنے کا احمال ہے جو مہدی سوڈانی سے نہیں پہنچا۔ "

(انشاعة النسخة - جلدا - صفحه - حاشيه صفحه ١٦٨ - ١٨٩٨ ع)

اور ایک اور مسلمان عالم دین منشی محمد عبداللہ نے حضور علیہ السلام کے بارہ میں لکھا ک

"ایسے ہی دیگر آیات قرآنیہ اپنے چیلوں کو سنا سنا کر گور نمنٹ سے جنگ کے لئے مستعد کرنا چاہتا ہے۔ " (شہادت قرآنی - صفحہ ۲۰۔ مطبوعہ اسلامیہ سٹیم پریس - ۱۹۰۵ء) جب ♣جہ

(viii) مخالفت کی وجہ سے سورج گر ہمن مسیح موسوی :- حضرت عبیبلی علیہ السلام کی تکذیب اور ایذاء دہی میں حدّ سے تجاوز ہوا اور آپ کو لعنتی ثابت کرنے کے لئے یہود نے آپ کو صلیب پر لئکایا تو خدا تعالیٰ نے یہود سے ناراضگی کے اظہار اور حضرت مسیح علیہ السلام کی صدافت کے ثبوت کے لئے سورج کو گہنا دیا۔ چنا نچہ انجیل میں لکھا ہے کہ صدافت کے ثبوت کے لئے سورج کو گہنا دیا۔ چنا نچہ انجیل میں لکھا ہے کہ دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھرا چھایا

(متى ۲۷ : ۴۵)

مسیح محمری : حضرت مسیح موعود علیه السلام کی تکذیب اور مخالفت میں جب ایر می وی گئی سعی کی گئی جب ایر می کازور لگایا گیااور آپ کے دعوٰی کی سخائی کو دھندلانے کی سعی کی گئی تواللہ تعالیٰ نے آپ کی صدافت کے ثبوت کے طور پر ماہ رمضان میں سورج اور چاند کو دنیا کے ایک خطہ میں ۱۸۹۴ء میں گر ہن کی اور دوسرے خطہ میں ۱۸۹۵ء میں گر ہن لگایا۔

حضرت عیسی علیہ السلام ہے اس مثابہت کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں۔

"جب اس (حقرت مسے علیہ السلام ۔ ناقل) کو صلیب پر چڑہایا گیاتو سورج کو گر بن لگاتھا۔ سواس واقعہ میں بھی خدانے مجھے شریک کیا ہے۔ کیونکہ جب میری تکذیب کی گئی تواس کے بعدنہ صرف سورج بلکہ چاند کو بھی ایک ہی مہینہ جور مضان کامہینہ تھا گر بن لگاتھا۔ اور نہ ایک دفعہ بلکہ حدیث کے مطابق دو دفعہ بیہ واقعہ ہوا۔ ان دونوں گر بنول کی انجیلوں میں خبر دی گئی ہے اور قر آن شریف میں بھی یہ ہے اور حدیثوں میں بھی جے اور حدیثوں میں بھی جے اور حدیثوں میں بھی جے اور حدیثوں میں بھی جیسا کہ دار قطنی میں۔ نہلے

( نذكره الشبها دتين - روحاني خرائن جلد ۲۰ ـ صفحه ۳۳)

﴿ " چنانچ انجیل میں سے کی آمد ثانی کے بارہ میں لکھا ہے۔ "ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا۔ " (متی ۲۴ : ۲۹) ۔ قرآن کریم نے چاند اور سورج کے اس گر بہن کو اس طرح بیان فرمایا ہے وَ خَسَفَ ٱلْقَدُونِ وَجُمِعاً الشَّمْسُ وَٱلْقَدُونِ فَي اللَّهِ اللَّهُ عليه وسلم نے یہ پیش گوئی فرمائی جائے گا۔ \_\_\_\_\_\_اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش گوئی فرمائی

(ix) مخالفت کی وجہ سے طاعون

مسیح موسوی : حضرت عیسی علیه السلام کے انکار کے ساتھ جب منکرین گتاخیوں میں بوصنے لگے توخداتعالی نے تنبیہ کے طور پر طاعون کاعبر تاک نشان ظاہر فرمایا۔ لکھا ہے۔

"ان ایام میں کال اور مری بہت جگہوں میں تھی۔ جس کے سبب کھو کھہا آ دمی ہلاک ہوئے۔ ایسا ہی ایک قسم کا طاعون بھی پھیلا جس سے اتنی اموات ہوئیں کہ شہر اور گاؤں ویران ہو گئے۔ "
جس سے اتنی اموات ہوئیں کہ شہر اور گاؤں ویران ہو گئے۔ "
( تاریخ کلیسیا و۔ صفحہ ۳۸)

مسیح محمدی : حضرت میح موعود علیه السلام کو جب نشانه تکفیر بنایا گیا اور منکرین این تقریروں اور تحریروں میں سخت گستاخیاں کرنے لگے تو خدا تعالیٰ نے طاعون کی مہلک وہا بھیج کر گھروں اور بستیوں میں ویرانیوں کے سائے ڈال دیے۔ اور پیش گوئیوں کے موافق ۲-۱۹۱ء میں طاعون کے ذریعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا واضح نشان ظاہر فرمایا۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مشابہت کا یوں ذکر فرمایا۔ '' ییوع مسیح کو دکھ دینے کے بعدیہودیوں میں سخت طاعون پھیلی

نَهُ «إن لمهدينا أيتين لم تكونًا منذ خلق السموات والأرضِ ينكسف القمر لأول ليلة الله من رمضان وتنكسف الشمس في النصف منه».

(سنن دارقطني، باب صفة صلاة الخسوف والكسوف وهيئتها).

کہ ہمارے مہدی کے لئے دو نشان ہیں اور زمین و آسان کی پیدائش سے اب تک اور مامور اور مرسل کے لئے یہ نشان ہمیں ہوئے۔ ایک نشان یہ ہے کہ مہدی کے وقت رمضان کے مہینہ میں چاند کواس گر ہن کی تاریخوں میں سے پہلی رات اور سورج کواس کے گر ہن کی تاریخوں میں سے پہلی رات اور سورج کواس کے گر ہن کی تاریخوں میں سے درمیانی میں گر ہن لگے گا۔

تھی۔ سومیرے وقت میں سخت طاعون بھیل گئی۔ " ( تذکرہ الشہہادتین۔ روحانی خزائن۔ جلد۲۰۔ صفحہ ۳۳) طاعون کے در دناک اور عبر تناک واقعات سے برصغیر پاک و ہند کے ۱۹۰۲ء کے جملہ اخبارات بھرے پڑے ہیں۔

 $^{\uparrow}$ 

(x) مخالف فرقے

(۱) مسیح موسوی کے اناجیل سے پیہ چلتاہے کہ حضرت عسیمی علیہ السلام کونشانہ تکفیر بنانے اور تنگ کرنے میں فقیم ہم اور فریم پیش پیش شھے۔ جو کہ مذہبی لحاظ سے انتہا پیند تھے۔

منیخ محمدی : حضرت میچ موعود علیه السلام کو گروه اہل حدیث نے نشانه تکفیر بنانے اور د کھ دینے میں کوئی کسراٹھانه رکھی تھی۔ یہ بھی مذہبی لحاظ سے انتہا پند تھے۔ مولوی محمد حسین بٹالوی اسی طائفه کا سردار تھا۔

\$★\$

(i) مسیح موسوی :— خطرت عیسی علیه السلام کے منکرین میں ایک فرقہ صدوقیوں کا تھاجو کہ قیامت اور تقدیر کامنکر تھا۔ جیسا کہ انجیل متی باب ۲۲ آیت ۲۳ میں لکھاہے

"اس دن صدوقی جو کہتے ہیں کہ قیامت ہے ہی نہیں اس کے پاس آئے۔"

آگے ان کی حضرت علیہ کی علیہ السلام سے بحث وشخیص کا تفصیلی ذکر ہے۔ آپ نے اس فرقہ کے عقائد کارڈ کیا۔

مسیح محمدی . \_ حضرت مسیح موعود علیه السلام کے منکرین میں بھی ایک ایسافرقہ تھاجو نیچری کہلا تا تھااور جزاو سزااور نقتر یرودعا کامنگر تھا۔ (سرسیداحمہ خان

بھی انہیں خیالات کے حامل تھے)۔ حضرت مسے موعود علیہ السلام نے متعدد جگہ ان کے عقائد کار دّ کیانیز اسی ضمن میں ایک جامع کتاب "بر کات الدعا"بھی تصنیف فرمائی۔

#### ☆★☆

( xi ) اميد ويقين ڪامجسمه

مسیح موسوی : — حضرت عسیلی علیه السلام مخالفت کے اس شدید طوفان میں اور تکالیف کی از بیتاک چوطرفی ہواؤں میں بھی خدا کی رحمت سے ایک لمحه بھی نامید نه تھے۔ انہیں اپنی کامیابی پر پورایقین تھا۔ لکھا ہے:

"اسے اپنی کامیابی پر پورا نیفین تھا۔ اس کئے نہ تو وہ وسائل کی چنداں فکر کر تا تھا اور نہ مخالفت سے ڈر تا تھا۔ . . . . وہ بھروسے اور خاص ایمان سے کام کیا کر تا تھا۔ "

(حیات المسیح۔ صفحہ ۱۳۸، ۱۳۹)

ستیم محمدی :−

حضرت مسیح موعود علیه السلام کی مخالفت میں اور آپ کے پیغام کورو کئے کے لئے اٹھنے والا ہر طوفان آپ کے عزم واستقلال اور کامل توکل کے سامنے گر دکی صورت بیٹھ گیا۔ آپ کی روح امید اور ایمان سے لبریز تھی اور یقین کامل آپ کی کامرانی اور فتح نمایاں کا ضامن تھا۔ اس کی ایک جھلک ملاحظہ ہو۔ آپ نے فرمایا.

"اگرچہ ایک فرد بھی ساتھ نہ رہے اور سب چھوڑ چھاڑ کر آبنا ابنا راہ لیں۔ تب بھی مجھے کچھ خوف نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ اگر میں پیساجاؤں اور کچلا جاؤں اور ایک ذرّے سے بھی حقیر تر ہو جاؤں اور ہر ایک طرف سے ایزاراور گالی اور لعنت دیکھوں۔ تب بھی میں آخر فتحیاب ہوں گا۔ مجھ کو کوئی نہیں جانتا مگر وہ جو میرے ساتھ ہے۔ میں ہرگز ضائع نہیں ہو سکتا۔ دشمنوں کی کوششیں عبث ہیں اور حاسدوں کے منصوبے لاحاصل ہیں۔ اے نادانو اور اندھو! مجھ سے پہلے کون صادق ضائع ہواجو میں ضائع ہو جاوں گا؟ کس سچے وفادار کو خدا نے ذات کے ساتھ ہلاک کر دیا جو مجھے ہلاک کرے گا؟ یقیناً یاد رکھواور کان کھول کر سنو کہ میری روح ہلاک ہونے والی روح نہیں اور میری سرشت میں ناکامی کا خمیر نہیں۔ مجھے وہ ہمت اور صدق بخشا گیا ہے جس کے آگے ہیاڑ ہیے ہیں۔ "

(انوار الاسلام - روحاني خرائن - جلدو - صفحه ٢٣)

نيز فرمايا .

بھی ایک موسم ہوتا ہے اور پھر جانے کے لئے بھی ایک موسم ۔ پس یقیناً سمجھو کہ میں نہ بے موسم آیا ہوں اور نہ بے موسم جاوں گا۔ خدا سے مت لڑو۔ یہ تمہارا کام نہیں کہ مجھے تباہ کر دو۔ "

(اربعین نمبر ۳۰۔ روحانی خزائن جلدے ا۔ صفحہ ۴۰۰، ۲۰۰)

#### $\triangle \bigstar \triangle$

### ۱۶: اعتراضات و الزامات

(i) بدعتی

مُسِيحُ مُوسُوی : — حضرت عیسیٰ علیه السلام کی جماعت کو یہود نے "ناصریوں کا بدعتی فرقہ" قرار دیا تھا۔ دیکھئے اعمال ۲۴ : ۵۔
مسیح محمدی : — حضرت مسیح موعود علیه السلام کے بارہ میں مولوی نذیر حسین دہلوی نے رسالہ اشاعہ السِّنۃ۔ نمبر۵۔ جلد ۱۳ میں ایک طویل فتوی دیا تھا جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کو "قادیانی" اور "اہل بدعت جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کو "قادیانی" اور "اہل بدعت ترار دے کر یہود کی مماثلت اختیار کی۔ (دیکھیں کتاب البریہ۔ روحانی خرائن۔ جلد ۱۳ – صفحہ ۱۳۲۱)

#### $\triangle \star \triangle$

(ii) برکار

مسیح موسوی :- حضرت عیسیٰ علیه السلام کو مخالفین نے " بد کار " کها اور حاکم وقت پیلاطوس ہے کہا کہ

"اگریہ بد کارنہ ہو آتوہم اسے تیرے حوالے نہ کرتے۔"

(بوحنا ۱۸ .۳۰)

مسيح محمري :- حضرت مسيح موعود عليه السلام كو بهي مولوي عبد الحق

غرنوی نے اشتہار "ضرب النعال علی وجہ الد جال " میں بدکار کہہ کے یہودیوں کی مماثلت اختیار کی۔ دیکھئے کتاب البرتیہ۔ روحانی خرائن۔ جلد ۱۳ ۔ صفحہ ۱۳ ۔ اسی طرح مولوی محمد حسین بٹالوی نے بھی اشاعۃ الت نہ ۔ نمبر الغایت ششم۔ جلد شاز دہم ۱۸۹۳ء میں حضور علیہ السلام کو " بدکر دار "کہہ کے حضرت عسیمی علیہ السلام کے زمانہ کے یہودیوں کی طرح اپنی گندہ دہنی کا شوت دیا۔

#### ☆★☆

(iii) شیطان اور بدروح

مسیح موسوی : - حضرت عسینی علیه السلام کے بارہ میں یہودی یہ کہتے تھے کہ اس کے ساتھ بدروحوں کا سردار ہے اور "اس کے ساتھ بعب نبول ہے"

(مرقس ۳: ۲۲)

مسیح محری :- حضرت میں موعود علیه انسلام کے بارہ میں بھی یہی کہا گیا کہ '' یہ شیطان کامرید ہے '' ۔ اور مولوی عبد الجبّار غرنوی نے کفر کے فتولی پر یہ لکھ کر دستخط کئے کہ

'' وہ اپنے اس شیطان سے زیادہ گمراہ ہے جو اس کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ '' رہا ہے۔ ''

( دیکھیں کتاب البرتیہ۔ روحانی خزائن۔ جلد۱۱۳۔ صفحہ۱۴۸)

☆★☆

(۱۷) فتنه پرداز

مسیح موسوی : حضرت عسیمی علیه السلام کی جماعت کویہود کہتے تھے کہ " یہ یہودیوں میں فتنہ انگیز" گروہ ہے۔ (دیکھئے اعمال ۲۴ : ۵) مسیح محمری :- حضرت مسیح موعود علیه السلام کی جماعت کو بھی اسلام میں بھوٹ ڈالنے والا قرار دیا گیا۔ چنانچہ لکھاہے :

"دمسلم نظیموں کی ایک کانفرنس جو مکۃ المنکر ہمہ جیسے مقد ہل شہر میں رابطہ العالم الاسلامی کے زیر انظام ۲ اور ۱۰ اپریل ۱۹۷۴ء کے در میان منعقد ہوئی اور جس میں دنیا بھی کے تمام حصول سے ۱۹۲۰ مسلمان تظیموں اور اداروں کے وفود نے شرکت کی ، متفقہ طور پر یہ رائے ظاہر کی گئی کہ قادیا نیت اسلام اور عالم اسلام کے خلاف ایک تخریبی تحریک ہے۔ "

(قومی اسمبلی میں اسلام کامعرکہ۔ صفحہ ۳۹۸ ، ۳۹۹)

اور مولوی محمد حسین بٹالوی نے حضرت مسیح موعُود علیه السلام کو "اسلام کا چھپا ہوا دشمن" قرار دیا۔ (دیکھیں اشاعة الت ند نمبرا لغایت ششم ۔ جلد شانز دہم ۔ ۱۸۹۳ء)

#### $\triangle \bigstar \triangle$

( ٧ ) ديوانه

مسیح موسوی : حضرت عسییٰ علیه السلام کو یبودیوں نے کہا کہ "
دوہ دیوانہ ہے "

( بوحنا ۱۰ ، ۲۰ )

مسیح محمدی : حضرت مسیح موعود علیه السّلام کو بھی مجنون اور دیوانه کہا گیا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں

"دوسری نکتہ چینی ہے ہے کہ مالیحف لیا یا مجنون ہو جانے کی وجہ سے مسیح موعود ہونے کا دعوٰی کر دیا ہے۔ اس کاجواب ہے ہے کہ یوں تو میں کسی کے مجنون کہنے یا دیوانہ نام رکھنے سے ناراض نہیں ہوسکتا بلکہ خوش ہوں۔ کیونکہ بیشہ سے ناسمجھ لوگ ہرایک نبی اور رسول کابھی اس کے زمانہ میں بہی نام رکھتے آئے ہیں اور قدیم سے ربانی مصلحوں کو قوم کی طرف سے بہی خطاب ملتارہا ہے۔ اور نیز اس وجہ سے بھی مجھے خوشی پہنچی ہے کہ آج وہ پیش گوئی ہوری ہوئی جو براہین میں طبع ہو چکی ہے کہ تجھے مجنون بھی کہیں گوری ہوئی جو براہین میں طبع ہو چکی ہے کہ تجھے مجنون بھی کہیں گوری ہوگی ہے۔ "

(ازاله اوہام - روحانی خزائن - جلد ۳ - صفحه ۱۲۱)

☆★☆

( ۷۱) گناہ معاف کرنے والا

مسیح موسوی . \_ حضرت عیسی علیه السلام پرایک اعتراض به کیاجاتا تھا که آپ کواختیار نہیں که کسی کے گناہ بخشیں۔ به تو خدا کا کام ہے۔ چنانچہ جب حضرت علیسی علیه السلام نے ایک نیک اور ایماندار شخص کو کہا کہ "تیرے گناہ معاف ہوئے" تو

" " " " " " اور فریسی سوچنے گئے کہ یہ کون ہے جو کفر بکتا ہے ؟ سوا خدا کے اور کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ "

(لوقاه ۲۰، ۲۱)

مسیح محمدی :- حضرت مسیح موعود علیه السلام نے جب ''وصیت '' کا نظام جاری فرمایا اور بہشتی مقبرہ کی بنیاد رکھی تو مخالفین کی طرف سے ہیں شور اٹھا کہ بیسوں کے بدلے گناہوں کی معافی اور جنت کا سر ٹیفیکیٹ دیا جاتا ہے۔

﴿ ٧١١) بیشہ ، منافی مقام نبوت مسیح موسوی :— حضرت عسی کی علیہ السلام کے پیشہ کولوگ مقام نبوت کے منافی سمجھتے تھے اور تحقیر آمیز لہجے میں کہتے تھے کہ ''کیا بیہ بڑھئی کا بیٹانہیں۔ ''

(متى ١٣ : ٥٥)

"کیا ہے وہ بڑھئی نہیں ہے۔ "

(مرقس ۲: ۳)

حضرت مسيح موعود عليه السلام كے بیشہ کو بھی مخالف منافی مقام نبوت قرار دیتا ہے اور تحقیر کے ساتھ لکھتاہے کہ

"مرزا صاحب نے تیسرے درجہ کی نوکری کی ہے۔"

پھر لکھا کہ " نبی ملازم یا نوکر نہیں ہوتے۔ " ﷺ " صفے ۱۲۷۔ از ( قاٰدیانی امت۔ صفحہ ۱۲۷۔ از محمد شفیع جوش میربوری ) \$ ★\$

🖈 یہ اعتراض کہ "نبی ملازم یا نوکر نہیں ہوتے "اس بغض کا نتیجہ ہے جو ہمیشہ سے منکرین انبیاء کی طرف نے ظاہر ہوا کر آ ہے۔ یہ منکرین اگر تاریخ انبیاء ير نظر والتي توانهيس علم مو جاما كه حضرت يوسف عليه السلام نے ايك ايسے تحکمران کی ملازمت کی جو منکر ہستی باری تعالی تھا۔ اور آپ نے اس سے خود مانگ کر نوکری حاصل کی۔ دیکھئے سورہ یوسف۔ آیت۵۹۔ خود ہمارے آ قاو مولیٰ حضرت محمد مصطفے صلی اللّٰہ علیہ وسلم نبوت سے قبل

ایک صاب عزت و ثروت عورت خدیجه (جو بعدمیں اللهی منشاء کے مطابق آپ کے عقد میں آئیں) کا مال لے کر ملک شام تجارت کی غرض سے گئے۔

## ا ا عدالت میں مقدّمہ

وہ جنگ مقدس جو مئی ۱۸۹۳ء میں بصورت مباحثہ حضرت مسے موعود علیہ السلام اور یادری عبداللہ آتھم کے مابین ہوئی تھی۔ اس میں عیسائی گروہ کو واضح شکست ہوئی تھی اور یہ شکست پادری عبداللہ آتھم کے ۲۷جولائی ۱۸۹۱ء کو مرجانے شکست ہوئی تھی اور یہ شکست بادری عبداللہ آتھم کے ۲۷جولائی ۱۸۹۱ء کو مرجانے سے آفاب نیمروز کی طرح روشن ہوگئی تھی۔ اب کسی منصف مزاج کے لئے اسلام کی فتح اور عیسائیت کی شکست میں شک کی گنجائش نہ رہی تھی اور نہ ہی پادریوں کے پاس ابنی شکست چھپانے کے لئے کوئی عذر باقی رہا تھا۔ مگر پادری اپنی خفت اور پاس ابنی شکست جھپانے کے لئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف منصوبے سوچ ندامت کو مثانے کے لئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف شکایات پہنچارہے دے اور گور نمنٹ کے پاس خفیہ طور پر آپ کے خلاف شکایات پہنچارہے سے اور گور نمنٹ کے پاس خفیہ طور پر آپ کے خلاف شکایات پہنچارہے

انہیں حالات میں آپ کی پیش گوئی کے مطابق ہندووں کالیڈر اور اسلام کالیک بدنبان دشمن پنڈت یکھوام ۲ مارچ ۱۸۹۷ء کو قتل ہو گیا جس پر آریہ ساج نے آپ کے خلاف تحریر وتقریر کے ذریعہ ایک طوفان بے تمیزی بر پاکر دیا۔ اور پنڈت سیکھرام کے قتل کو آپ کی سازش اور منصوبہ قرار دے کر گور نمنٹ کو آپ کے خلاف اکسانے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کیا۔

بقيه حاشيه

اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں تو پہلے بھی لکھا جاچکا ہے کہ "جب تک وہ ناصرت میں رہا وہ بڑھئی کا کام کرتا رہا۔ " (تاریخ بائبل۔ صفحہ ۲۲۳)

پس اس سے بیہ پیتہ چلتا ہے کہ ملازمت یا نوکری منافی مُقامِ نبوت نہیں بلکہ دعوٰی نبوت سے قبل انبیاء کی ایک سنت ہے۔ ابھی یہ فتہ فرونہ ہواتھا کہ ایک نوجوان عبدالحمیوجہ کی جو کہ سلطان محمود ایک غیر احمدی مولوی کا بیٹا اور حضرت مولوی بر ہان الدین جہ کمی (صحابی حضرت مولوی بر ہان الدین جہ کمی (صحابی حضرت مولو و علیہ السلام) کا بھیجا تھا۔ یہ نوجوان آوارہ مزاج اور مفتری تھااور اپنے گذر بسر کے لئے سرگر دان پھر تا تھا۔ وہ قادیان میں آیا اور وہاں چند دن رہا اور جب اس کی آوارگی ، بد چلنی اور ناشائستہ حر کات کی اطلاع حضرت میں مولود علیہ السلام کو پنجی تو آوارگی ، بد چلنی اور ناشائستہ حر کات کی اطلاع حضرت میں مولود ہو کر وہ ۲ جولائی ۱۸۹2ء کو امر تسر پنج گیا۔ وہاں پہلے وہ پا دری نور الدین سے ملاجس نے اسے جولائی ۱۸۹۵ء کو امر تسر پنج گیا۔ وہاں پہلے وہ پا دری ایکے۔ جی۔ گرے کے پاس بھیج مولود دیا۔ پا دری ایک جی اس بھیج دیا۔ ڈاکٹر کلارک اور اس کے مشورہ سے ڈاکٹر ہنری مارٹن کلارک کے پاس بھیج دیا۔ ڈاکٹر کلارک اور اس کے ماتھوں نے یہ دکھ کر کہ وہ قادیان سے آیا ہے بکمال ہوشیاری حضرت میں مولود علیہ السلام کے خلاف آیک نمائٹ خوفناک منصوبہ تیار کیا۔ چنانچہ پا دریوں نے اسے بمکایا اور ڈرایا اور اس سے سے تحریری جھوٹا بیان لیا کہ وہ مرز اصاحب کی طرف سے بہکایا اور ڈرایا اور اس سے سے تحریری جھوٹا بیان لیا کہ وہ مرز اصاحب کی طرف سے داکٹر کلارک کے قبل کے لئے بھوٹا بیان لیا کہ وہ مرز اصاحب کی طرف سے داکٹر کلارک کے قبل کے لئے بھوٹا بیان لیا کہ وہ مرز اصاحب کی طرف سے داکٹر کلارک کے قبل کے لئے بھوٹا بیان لیا کہ وہ مرز اصاحب کی طرف سے داکٹر کلارک کے قبل کے لئے بھوٹا بیان ہیا ہیا ہوں مرز اصاحب کی طرف سے داکٹر کارک کے قبل کے لئے بھوٹا بیان ہیا ہوں کا کھوٹا کیا گوٹر کا کارک کے قبل کے لئے بھوٹا یا گیا ہے۔

پادری وارث دین ، پادری عبدالرحیم آور بھگت پریم داس وغیرہ کی سازش سے بہ دجل آمیز منصوبہ تیار ہوا اور کیم اگست ۱۸۹۷ء کو ڈاکٹر کلارک نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف ایک درخواست اے۔ ای مارٹمینو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ امرتسر کی خدمت میں پیش کی اور عبدالحمید کا تحریری بیان بھی پیش کر دیا۔ عبدالحمید اور ڈاکٹر کلارک کے بیانوں پر مسٹراے۔ ای مارٹمینو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ضلع امرتسر نے زیر دفعہ ۱۱۲ ضابطہ فوجداری حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی گرفتاری کے لئے وارنٹ جاری کر دیا اور کھا کہ زیر دفعہ ۱۰ فوجداری آپ سے حفظ امن کے لئے وارنٹ جاری کر دیا اور کھا کہ زیر دفعہ ۱۰ فوجداری آپ سے حفظ امن کے لئے ایک سال کے واسطے ہیں ہزار کا مجلکہ اور ہیں ہزار روپے کی دو الگ الگ ضمانتیں ایک سال کے واسطے ہیں ہزار کا مجلکہ اور ہیں ہزار روپے کی دو الگ الگ ضمانتیں

کیول نه لی جائیں ؟

ادھر حضرت سے موعود علیہ السلام کی تائید میں خدا تعالی کی طرف سے یہ غیبی فعل ظاہر ہوا کہ یہ جاری شدہ وارنٹ سات اگست تک گور داسپور نہ پہنچ سکا اور کچھ پہتے نہ چلا کہ کہاں چلا گیا ہے۔ اسی اثناء میں مجسٹریٹ ضلع امر تسر کو جب یہ معلوم ہوا کہ وہ غیر ضلع کے ملزم پر وارنٹ جاری کرنے کے قانونا مجاز نہیں تو انہوں نے مجسٹریٹ ضلع گور داسپور کو بذریعہ تار وارنٹ روکنے کا حکم بھیجا۔ اور وہ وارنٹ نہ ملنے کی وجہ سے حیران ہوئے۔ اور جب مسل منتقل ہو کر گور داسپور آئی توصاحب ڈپٹی کمشنر گور داسپور نے باوجود ڈاکٹر کلارک اور اس کے وکیل کے سخت اصرار کے وارنٹ جاری کرنے کے سمن جاری کر دیا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ۱۰ وارنٹ وبری ماللہ خود یا بذریعہ مختار حاضر ہونے کا حکم دیا۔

اس مقدمہ کو کامیاب بنانے کے لئے آریوں نے بھی عیسائیوں کی پوری پوری مدد کی تالیکھ دام کے قتل کا بدلہ لیس۔ چنانچہ پنڈت رام بھبسرت آریہ و کیل بغیر فیس لئے مقدمہ کی پیروی کر تارہا۔ اور ڈاکٹر کلارک نے اپنے بیان میں تسلیم کیا کہ ہم لوگ ایک شخص کے بارے میں جو سب کا دشمن ہے مل کر کاروائی کرتے ہیں۔

" مسلمانوں میں سے مولوی محمد حسین بٹالوی نے عیسائیوں کی تائید میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف شہادت دی اور جھوٹی شہادت کی وجہ سے سخت ذلت اٹھائی۔

صاحب ڈپٹی کمشنر گور داسپور کیپٹن ایم۔ ڈبلیو ڈگلس نے ۱۰ اگست ۱۸۹۷ کو تحقیقات شروع کی جو ۱۳ اگست ۱۸۹۷ کو عبد الحمید اس وقت تک بالکل عیسائیوں کی نگرانی میں رہا۔ اس کی شہادت نے عموماً ڈاکٹر کلارک کے بیان کی نائید کی لیکن اس کے بیان کے غیر تسلی بخش ہونے کی بناء پر کیپٹن ڈگلس نے مسٹر لیمار چنڈ

۔ ڈی۔ ایس۔ پی سے کہا کہ وہ اس کو اپنی ذمتہ داری میں لے کر آزادانہ طور سے پوچھیں۔ چنانچہ ۱۳ اگست کو ڈی۔ ایس۔ پی نے محمہ بخش ڈپٹی انسپکٹر بٹالہ اور انسپکٹر جلال الدین کے سپرد کیا۔ انسپکٹر جلال الدین نے بچھ دیر کے بعد ڈی۔ ایس۔ پی کو اطلاع دی کہ وہ لڑکا اپنے سابقہ بیان پر قائم ہے اور مقدمہ کی بابت بچھ اصلیت طاہر نہیں کر تا۔ تب لیمار چنڈ نے کہا کہ اس کو میرے روبرو حاضر کرو۔ جب وہ آیا تواس نے پہلی کہانی بیان کی تعنی مرزا صاحب نے اس کو ڈاکٹر کلارک کے قتل کے کے لئے امر تسر بھجوایا ہے۔ لیمار چنڈ اپنے بیان میں کہتے ہیں۔

" "ہم نے دوضفے لکھے اور پھراس سے کہا کہ ہم اصلیت دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ ناحق وقت کیوں ضائع کرتے ہو۔ "

اس پر عبدا کھمیدان تے پاول پر گر پڑااور زار زار رونے لگا۔ تباس نے اصل بیان دیا۔

عبدالحمید نے اپنے بیان میں بیہ بھی کہا کہ

'' میں نے پہلا بیان مارے خوف اور ترغیب کے لکھ دیا تھا۔ ''

اور اس نے اقرار کیا کہ

"وارُث دین ، بھگت پریم داس اور ایک اور عیسائی بوڑھا مجھے

سکھلاتے رہے ہیں۔ "

ڈاکڑ کلارک کے ذیر اثر پا دریوں نے اسے الی ترغیب و ترہیب کی تھی کہ کوئی خیال بھی نہ کر سکتا تھا کہ وہ ان کا سکھلا یا اپنا تحریری و زبانی دیا ہوا بیان بدل دے گا

چنانچہ پادری عبدالغنی نے اسے جیسا کہ ڈسٹرکٹ سپرنٹنڈنٹ پولیس نے اپنے بیان میں ظاہر کیا ہے اس سے بیہ کہاتھا کہ

" بہلے بیان کے مطابق بیان لکھوانا ورنہ قید ہو جاو گے۔"

کیکن باوجود اس ترغیب و ترہیب اور احتیاطوں کے جو پادریوں کے گروہ نے عبدالحمید کواپنے پہلے جھوٹے بیان پر قائم رکھنے کے لئے اختیار کیس ، اس کااصل حقیقت کے اظہار پر قائم رہنا اور تبدیلی بیان کے نتیجہ میں قید وغیرہ کی سزاسے نہ ڈرنا میہ محض خدائی تصرّف تھا۔ اور اس طرح پا دریوں کا مکر ایسا طشت ازبام ہوا کہ کہ گویا اللہ تعالی نے ان کا دجل عرباں کر کے رکھ دیا۔

اور پادری گرے نے چھی کے ذریعہ یہ بیان دیا کہ عبدالحمید پہلے میرے پاس عیسائی ہونے کے لئے آیا تھا۔ چونکہ وہ نکمآاور مفتری تھااور سچامتلاشی معلوم نہ ہوا تو میں نے اسے پادری نور الدین کے پاس واپس بھیج دیا۔ جس سے ظاہر ہو گیا کہ وہ در حقیقت ڈاکٹر کلارک کے قتل کے لئے نہیں بھیجا گیاتھا ورنہ وہ سیدھااس کے یاس جاتا۔

۔ ڈاکٹر کلارک مستغیث نے اپنے بیان کو کہ عبدالحمید اس کے قتل کے لئے بھیجا گیا تھا سچا ثابت کرنے کے لئے لیکھر ام کے قتل کے واقعہ کو بطور ٹائید پیش کیا تھا کہ

"مباحثہ کے بعد (مرزا صاحب) نے ان تمام کی موت کی پیش گوئی کی تھی جنہوں نے اس مباحثہ میں حصہ لیا تھا۔ میرااس مباحثہ میں جاری تھاری حصہ تھا۔ اس مباحثہ کے بعد خاص دلچینی کا مرکز مسٹر عبداللہ آتھ مہا۔ چار الگ کوششیں اس کی جان لینے کے لئے کی گئیں اور یہ کوششیں عام طور پر مرزاصاحب کی طرف منسوب کی گئی ہیں۔ اس کی موت کے بعد میں ہی پیش نظر رہا ہوں۔ اور کئی ایک مبہم طریقوں سے موت کے بعد میں ہی پیش نظر رہا ہوں۔ اور کئی ایک مبہم طریقوں سے یہ پیش گوئی مرزاصاحب کی تصنیفات میں مجھے یاد دلائی گئی ہے۔ جس کے لئے سب سے بڑی وہ کوشش تھی جس کو عبد الحمید نے بیان کیا۔ لاہور میں بیکھرام کی موت کے بعد جس کو تمام لوگ مرزا

صاحب کی طرف منسوب کرتے ہیں ، میرے پاس اس بات کے یقین کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی کہ میری جان لینے کے لئے کوئی نہ کوئی کوشش کی جائے گی۔ "

الله تعالی نے ان کے مکرو فریب کا بھانڈا ایسے رنگ میں پھوڑا اور اس کی حقیقت ایسے طریق سے آشکاراکی کہ کسی کواس جھوٹ کی حمایت میں کھڑے رہنے کی تاب نہ رہ سکی۔ بلکہ مکر کرنے والوں کو خود شرمندہ ہونا پڑا۔ اور خود مستغیث یعنی ڈاکٹر کلارک کو بھی اپنی خیر اسی میں نظر آئی کہ وہ استغاثہ کو واپس لیں۔ چنانچہ اس کی درخواست پر حاکم کو یہ لکھنا پڑا

"Dr. Clark states he wishes to resign the post of prosecutor."

لینی ڈاکٹر کلارک بیان کرتا ہے کہ وہ مستغیث ہونے سے دستبردار ہوتا ہے۔

ہے۔ اور آخر کار حاکم نے ۲۳ اگست کو بیر فیصلہ سنایا کہ

"ہم کوئی وجہ نہیں دیکھتے کہ کہ غلام احمہ سے حفظ امن کے لئے صفات کی جائے یا ہے کہ مقدمہ پولیس کے سپرد کیا جائے۔ لہذاوہ بری کئے جاتے ہیں۔ "

اس طرح وہ پیش گوئی جس کی اطلاع اللہ تعالی نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بذریعہ وحی دی تھی بڑی آب و تاب سے پوری ہوئی کہ

«وبعزتي وجلالي إنك أنت الأعلى، ونمزّق الأعداء كلّ ممزّق ومكر اولئك هو يبور. إنا نكشف السرّ عن ساقه يومئذ يفرح المؤمنون].

کہ مجھے اپنی عزت اور اپنے جلال کی قتم ہے کہ توہی غالب ہے۔ اور ہم دشمنوں کو پارہ کر دیں گے۔ لینی ان کو ذات پنچے گی اور ان کا مکر ہلاک ہو جائے گا۔ اور

خداتعالیٰ بس نہیں کرے گااور باز نہیں آئے گاجب تک دشمنوں کے تمام مکروں کی بردہ دری نہ کرے اور ان کے مکر کو ہلاک نہ کر دے۔ اور ہم حقیقت کو نگا کر دیں گے۔ اس دن مومن خوش ہول گے۔

اس پیش گوئی کے علاوہ مقدمہ سے تین دن پہلے بعنی ۲۹ جولائی ۱۸۹۷ء کو جب کہ پادری اپناخو فناک منصوبہ تیار کرنے میں مصروف تصاللّہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس ابتلاء کی خبر دی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب تریاق القلوب میں اس نشان کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا

"۲۹ جولائی ۱۸۹۷ء کو بین نے خواب بین دیکھا کہ ایک صاعقہ مغرب کی طرف سے میرے مکان کی طرف چلی آتی ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی آواز ہے اور نہ اس نے کوئی نقصان کیا ہے بلکہ وہ ستارہ روشن کی طرح آہستہ حرکت سے میرے مکان کی طرف متوجہ ہوئی ہے۔ اور بین اس کو دور سے دیکھ رہا ہوں۔ اور جبکہ وہ قریب پنجی تو میرے دل میں تو ہمی ہے کہ یہ صاعقہ ہے مگر میری آئکھوں نے صرف میرے دل میں تو ہمی ہے کہ یہ صاعقہ ہے مگر میری آئکھوں نے صرف ایک چھوٹا ساستارہ دیکھا جس کو میرا دل صاعقہ سمجھتا ہے۔ پھر بعد اس کے میرا دل اس کشف سے الہام کی طرف منتقل کیا گیا اور مجھے الہام ہوا میں کہ حکام کی طرف سے ڈرانے کی کاروائی ہوگی اس سے زیادہ پچھ شمیں کہ حکام کی طرف سے ڈرانے کی کاروائی ہوگی اس سے زیادہ پچھ شمیں۔ پھر بعد اس کے الہام ہوا قد ابتلی المؤمنون سے شمیں۔ پھر بعد اس مقدمہ کے تمہاری ترجمہ: ۔ مومنوں پر ایک ابتلاء آیا۔ یعنی بوجہ اس مقدمہ کے تمہاری جاعت امتحان میں بڑے گی۔ "

اس سے متعلق دوسرے الہٰامات کا ذکر کر کے فرماتے ہیں : '' پھربعداس کے بیہ الہام ہوا کہ مخالفوں میں پھوٹ اور ایک شخص متنافس کی ذلت اور ملامت خلق اور پھر آخیر تھم ابراء یعنی بے قصور تھمرانا۔ پھراس کے بعد الہام ہوا «وفیه شیّ» یعنی بریت تو ہوگی مگر اس میں کچھ چیز ہوگی (بیاس نوٹس کی طرف اشارہ تھاجو بڑی کرنے کے بعد لکھا گیاتھا کہ طرز مباحثہ نرم چاہئے ) پھراس کے ساتھ بیا اہمام ہوا۔ بلجت ایاتی» کہ میرے نشان روشن ہو گئے۔ اور ان کے شوت زیادہ سے زیادہ ظاہر ہول گے۔ "

اس مخضررو کداد کے ذکر کے بعداً سی مقد تمہ میں حضرت مسے موعود علیہ السلام کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو مشاہتیں ظاہر ہوئیں وہ ذیل میں درج کی جاتی ہیں۔

(i) غدار پیرو کار

مسیح موسوی :- حضرت عسیلی علیه السلام پر مقدّمه قائم کیا گیاتو آپ کو پکڑوانے والا آپ کا ایک مرید یہودااسکر بوطی تھا۔ تفصیل دیکھیں متی۲۷: ۳۷ ، ۴۸۔

مسیح محمدی :- حضرت مسیح موعود علیه السلام پر مقدمه دائر کرنے والا شخص عبد الحمید تھا جو کہ خود کو حضرت مسیح موعود علیه السلام کا پیرو کار کہتا تھا۔ (اس نے جماعت میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی مگر حضرت مسیح موعود علیه السلام نے اس کی بیعت کو قبول نہیں فرمایا تھا اور اس کی ناشائستہ حرکات کی وجہ علیہ السلام نے اس کی بیعت کو قبول نہیں فرمایا تھا۔) تفصیل ملاحظہ فرمائیں تاریخ احمد یہ جلد ۲۔ صفحہ ۲۵۵)

اس مشابہت کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں۔

دد حضرت عسی علیہ السلام کی گر فقاری کے لئے ان کے ایک نام

کے مرید نے جس کا نام یہود ااسکر یوطی تھا ، یہود یوں سے تمیں روپ لے کر حضرت مسے کو گر فتار کروایا۔ ایبا ہی میرے مقدمہ میں ہوا کہ عبد الحمید نامی ایک میرے ادعائی مرید نے نصرانیوں کے پاس جاکر اور ان کی تعلیم سے میرے پر ارادہ قتل کا مقدمہ بنایا۔ "

(كتاب البرتيه - روحاني خرائن - جلد١١٠ - صفحه٥٩)

☆★☆

(ii) ایک عدالت سے دوسری میں مقدّمہ کا انتقال

مسیح موسوی : حضرت عشینی علیه السلام کامقدتمه آیک عدالت سے دوسری عدالت میں منتقل ہوا۔ پیلاطوس نے یہ مقدمه ہیرودیس کے پاس بھیجا مگر ہیرودیس نے دوبارہ پیلاطوس کے پاس میہ کہتے ہوئے بھجوا دیا کہ تم بھی اس کی ساعت کے مجاز ہو۔ چنانچہ انجیل میں لکھا ہے۔

" پیلاطوس نے پوچھاکیا یہ آدمی گلسلی ہے؟ اور یہ معلوم کر کے کہ ہیرودیس کی عملداری کا ہے اسے ہیرودیس کے پاس بھیجا کہ وہ بھی ان دنوں بروشنیم میں تھا۔ ..... پھر ہیرودیس نے بھی اس کو پیلاطوس کے پاس واپس بھیجا۔ "

(لوقا ۲۳ ۲۰ تا ۱۲)

مسیح محمدی . \_ حضرت مسیح موعود علیه السلام کامقدمه نبھی ایک عدالت سے دوسری میں منتقل ہوا۔ پہلے یہ مقدمه اے۔ ای۔ مارشینو صاحب بهادر دسٹرکٹ مجسٹریٹ امرتسر کی عدالت میں تھا۔ مگر اس نے ۱۷ اگست ۱۸۹۷ء کو یہ مقدمه خارج کر کے گور داسپور کی عدالت میں بھجوا یا اور لکھا کہ "میں نے وارنٹ کا جاری کرنا روک دیا ہے کیونکہ یہ مقدمہ

میرے اختیار میں نہیں ہے۔ .... وسٹرکٹ مجسٹریٹ گور داسپور کے یاس کاروائی کے لئے بھیج دیا جاوے۔ " (كتاب البرتيه - روحاني خزائن - جلد ١٣ - صفحه ٣٥) حضور علیہ السلام اس مشابہت کا یوں ذکر فرماتے ہیں کہ دمسیح کامقدمه ایک عدالت سے دوسری میں منتقل ہوا تھااپیاہی میرا مقدمہ بھی امرتسر کے ضلع سے گور داسپورہ کے ضلع میں منتقل (كتاب البربية - روحاني خزائن - جلد١٣٧ - صفحه ٨٥)  $\triangle \star \triangle$ (۱۱۱) برتیت عدالت میں جب حضرت عسیسی علیہ السلام کے سیح موسوی :-بیانات ہوئے تو " پیلاطوس نے سردار کا ہنوں اور عام لوگوں سے کہا کہ میں اس شخص میں کچھ قصور نہیں یا تا۔ '' (لوقا ۲۳۰ م) سيح محمدي حضرت مسيح موعود عليه السلام كے بيانات اور مقدمه كي جانچ پڑ نال کے بعد کیپٹن ڈگٹس نے فیصلہ دیا کہ "وہ بری کئے جاتے ہیں۔ " (كتاب البرتيه - روحاني خزائن - جلد ١٣ - صفحه ١٠٠١) اس مماثلت كاذكر كرتے ہوئے حضور عليه السلام نے لكھاكه. " بیلاطوس نے حضرت مسے کی نسبت کہا تھا میں بینوع کا کوئی گناہ

نہیں دیکتا۔اییا ہی کیتان ڈگلس صاحب نے عین عدالت میں ڈاکٹر

کلارک کے روبرو مجھ کو کہا کہ میں آپ پر کوئی الزام نہیں لگاتا۔ "

(كتاب البرتيه- روحاني خزائن- جلد١١٣- صفحه٥٧)

۵★☆ (۱۷) چور بھی ساتھ پیش ہوا مسے

مسیح موسوی . \_ حضرت مسیح علیه السلام کے اس مقدّمہ کے ساتھ ایک یهودی چورجس کا نام براباتها ، کامقدمه بھی پیش کیا گیا۔ (لوقا ۲۳) ۱۸) اسی طرح حضرت مسیح موعود علیه السلام کے مقدمہ کی مسيح محمدي ساعت کے وقت بھی ایک چور کا مقدمہ پیش کیا گیا۔ چنانچہ حضور علیہ السلام اس مشابہت کے بارہ میں فرماتے ہیں۔

"جس روزمسے نے صلیبی موت سے نجات پائی ، اس روز اس کے ساتھ ایک چور گرفتار ہو کر سزایاب ہو گیا تھا۔ ایسا ہی میرے ساتھ بھی اسی تاریخ بعنی ۲۳ اگست ۱۸۹۷ء کواسی گھڑی میں جب میں بری ہوا تو مکتی فوج کا ایک عیسائی بوجہ چوری گر فتار ہو کر اس عدالت میں پیش ہوا۔ ''

(كتاب البرتير - روحاني خزائن - جلد ١٣ - صفحه ٣٥)

حضرت مسے علیہ السلام پر الزام ثابت کرنے کے لئے مسیح موسوی :-

یمودیوں نے بیہ شور محایا تھا کہ "اسے ہم نے اپنی قوم کو بہکاتے اور قیصر کو خراج دینے سے منع

كرتے اور اپنے آپ كومسے باد شاہ كہتے يايا۔ ``

(لوقا۲۰۲۳)

گویا حضرت مسیح علیہ السلام بغاوت کر کے خود بادشاہ بننے کا ارادہ رکھتے

ب<u>ي</u>ں-

مشیح محمدی :- حضرت مسیح موعود علیه السلام کی گر فتاری کے لئے یمی الزام آپ پر لگایا گیا کہ آپ حکومت کے خلاف اپنے مریدوں کو اکساتے ہیں۔ اور مولوی محمد حسین بٹالوی نے بیر بیان آپ کے خلاف دیا کہ .

"انہوں (لیعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام ۔ ناقل) نے مسلمانان اور عیسائیوں وغیرہ میں پھوٹ پیدا کرائی ہے..... وہ فتنہ انگیز آ دمی ہے۔ "

(كتاب البرتيه - روحاني خزائن - جلد ١٣١ - صفحه ٢٥١)

حضرت عبیسیٰ علیُہ السلام ہے اس تشبیہ پر مزید روشنی ڈالتے ہوئے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں .

مسے تے گر فقار کرانے کے لئے یہودیوں اور ان کے سردار کائن نے شور مجایاتھا کہ سے سلطنت روم کا باغی ہے اور آپ بادشاہ بننا چاہتا ہے۔ ایساہی محمد حسین بٹالوی نے عیسائیوں کا گواہ بن کر عدالت میں محض شرارت سے شور مجایا کہ یہ شخص بادشاہ بننا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے مخالف جس قدر سلطنتیں ہیں ، سب کائی جائیں گی۔ " میرے مخالف جس قدر سلطنتیں ہیں ، سب کائی جائیں گی۔ "

نيز فرمايا.

"جیسا کہ مسے کے مقدمہ میں بہودی مولویوں نے جاکر گواہی دی تھی ضرور تھا کہ اس مقدمہ میں بھی کوئی مولویوں میں سے گواہی دیتا۔ اس لئے اس کام کے لئے خدا نے مولوی محمد حسین صاحب

بٹالوی کو انتخاب کیا اور وہ ایک بڑا لمباجبہ پہن کر گواہی کے لئے آیا اور جیسا کہ سردار کاہن مسے کو صلیب دلانے کے لئے عدالت میں گواہی دینے کے لئے آیا تھا ، یہ بھی موجود ہوئے۔ " ( نشتی نوح - روحانی خرائن - جلد۱۹ - صفحه۵۵ ) پھر دوبارہ آگئی احبار میں رسم یہود پھر مسیح وقت کے دسمن ہوئے یہ جُبتہ دار پر مسیحاین کے میں بھی دیکھاروئے صلیب گر نه ہوتا نام احمد جس پہ میرا سب مدار \$★\$

(۷۱) جج کی معاملہ فہنم

) غرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقدمہ میں پیلاطوس ہیہ سمجھ چکا تھا کہ مسے کا پچھ قصور نہیں۔ اور وہ یہ بھی جان چکا تھا کہ سردار کائن ان کا بجا دشمن اور جان کا پیاسا ہے۔ اس کی تفصیل انجیل لوقاباب ۲۳ آیت ۳ تا ۳۳ میں موجود ہے۔ نیز لکھا ہے کہ

"اسے معلوم تھا کہ سردار کاہنوں نے اس کو حسد سے میرے حوالے کیاہے۔ '

(مرقس ۱۵ ۱۰۰)

حضرت مسيح موعود عليه السلام کے مقدمہ میں بھی کپتان ڈ گلس نے جانچ پرٹال کرلی کہ بیہ مقدمہ جھوٹاہے اور مولوی محمد حسین بٹالوی 'آپ کا دشمن ہے اور اس کا بیان اس کے نفس کے بغض اور عناد کے سوا کچھ نہیں۔ اس لئے اس نے اس کے بیان کو پچھ بھی وقعت نہ دی۔

اس مشابهت کا ذکر کرتے ہوئے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں.

"جس طرح پیلاطوس نے سردار کائن کے بکواس پر کچھ بھی توجہ نہ کی اور سمجھ لیا کہ مسیح کا یہ شخص لیکا دشمن ہے ، اسی طرح کپتان ایجے۔ ایم۔ ڈگلس صاحب نے مولوی محمد حسین بٹالوی کے بیان پر کچھ بھی توجہ نہ کی اور اس کے اظہار میں لکھ دیا کہ یہ شخص مرزاصاحب کا لیکا در شمن ہے اور پھر اخیر حکم میں اس کے اظہار کا ذکر تک نہیں کیا اور بالکل بہودہ اور خود غرضی کا بیان قرار دیا۔ "

(كتاب البرتيب روحاني خزائن - جلد ١٣ - صفحه ٢٥ ، ٢٩)

ایک اور جگہ اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا.

"جیسے حضر عیسیٰی علیہ السلام پر ان کے گر فار کرنے کے لئے جھوٹے مقدمات بنائے گئے اور جھوٹی مخبریاں کی گئیں اور یہود کے مولویوں نے ان پر جاکر عدالت میں گواہیاں دیں۔ ایباہی میرے پر بھی جھوٹے مقدمات کی تائید میں مولوی محمد حسین بٹالوی نے میرے بھانی دلانے کے لئے عدالت میں مولوی محمد حسین بٹالوی نے میرے بھانی دلانے کے لئے عدالت میں بخضور کپتان وگئس صاحب پادریوں کی حمایت میں گواہی دی۔ آخر عدالت نے دالت کیا کہ مقدمہ قبل جھوٹا ہے۔ پس خود سوچ لو کہ اس مولوی کی گواہی کس قسم کی تھی۔ "

(تحفه گولژوبیه- روحانی خزائن- جلد۷۱- صفحه ۲۱۰ حاشیه)



(۷۱۱) مقدمہ سے قبل برتت کی اطلاع

مسیح موسوی : — حفرت عیسی علیه السّلام کواس مقدمہ سے پہلے خدا تعالیٰ نے بتادیا تھا کہ آپ پر مصیبت آئے گی مگر خدا تعالیٰ آپ کوصلیب کی موت سے بچا لے گا۔ اس لئے حضرت مسیح علیہ السلام نے یونس نبی کا نشان دکھانے کی پیش گوئی

كرتے ہوئے فرمایا تھا:

"اس زمانہ کے لوگ بڑے ہیں۔ وہ نشان طلب کرتے ہیں مگر یوناہ کے نشان کے سوااور کوئی نشان ان کونہ دیا جائے گا۔ کیونکہ جس طرح یوناہ نینوہ کے لوگوں کے لئے نشان ٹھہرااسی طرح ابن آ دم بھی اس زمانہ کے لوگوں کے لئے ٹھہرے گا۔

(لوقا ۱۱ ، ۲۹ ، ۳۰)

اس ضمن میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں۔

''مسیح نے جو اپنے تئیں یونس سے مثال دی۔ یہ اس کی طرف اشارہ تھا کہ وہ قبر میں زندہ داخل ہو گااور زندہ رہے گا۔ کیونکہ مسیح نے خدا سے الہام پایا تھا کہ وہ صلیب کی موت سے ہر گزنہیں مرے گا۔ "

(كتاب البرتية - روحاني خزائن - جلد ١٣١ - صفحه ٣٦ حاشيه)

سیح محمدی : — حضرت مسیح موعود علیه السلام کو بھی قبل از مقدمه خدا تعالیٰ کی طرف سے الہامات کے ذریعہ برسیت کی اور مخالفین کی روسیاہی اور عکبت کی خبر دی گئی تھی۔ نیزیہ بتایا گیا تھا کہ یہ مقدیمہ صرف ایک آزمائش کے طور پر ہوگا۔ (جیسا کہ اس قبل ازیں صفحہ ۱۹۱ پر بیان کیا جاچکا ہے) ۔ پس الہمامات میں دیا گیا وعدہ پورا ہوا۔ اس کاذکر حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس طرح بیان فرماتے ہیں۔

"جس طرح میچ کو گر فتاری سے پہلے خبر دی گئی تھی کہ اس طرح میچ کو قتار کریں گے اور آخر کی فقی کہ اس طرح میچ گر فتار کریں گے اور آخر خدا تجھے ان کی شرارت سے بچائے گا۔ ایساہی مجھے خدا تعالیٰ نے اس مقد مدت جو حاضر تھی سب کو وہ

الہامات سنائے گئے اور جو حاضر نہیں تھے ان میں سے اکثراحباب کی طرف خط لکھے گئے تھے۔ '' (كتاب البرتيه - روحاني خزائن - جلد ١٣ - صفحه ٢٦) ☆★☆

(viii) مخالفين كاملت واحده بن جانا

خَضِرت عليبي كَي عليه السلام كے مقدّمہ میں اس وقت مسیح موسوی :-کے تمام فرقے اور گروہ مخالف بن کر گواہ کے طوریر آئے۔ چنانچہ انجیل میں لکھا

"صبح ہوتے ہی سردار کاہنول نے بزرگوں اور ففیمہوں اور سارے صدر عدالت والول سمیت صلح کر کے بیوع کو بندھوا یا۔ " (مرقس ۱۵:۱)

حضرت مسيح موعود عليه السلام كے خلاف اس مقد تمه میں ہندو مسلمان اور عیسائی سب ہی فریق مخالف بن کر آئے۔ جیسا کہ اس باب کے شروع میں ہم اس کا ذکر آئے ہیں۔ مزید تفصیل کتاب البرتیہ میں کاروائی عدالت کے ذکر کے تحت ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔

پس مقدمه میں مخالفین کاایک ہی طرح کااجتماع اور گھے جور دونوں کے حالات کو بالکل مشابہ بنا دیتا ہے۔

☆★☆

حضرت عسیبیٰ علیہ السلام کے خلاف گواہی میں سردار مشیح موسوی :– کائن نے آپ کی منگفیر کرتے ہوئے یہ واویلا کیا تھا کہ

"اس نے گفربکا ہے۔ (متى ۲۹: ۲۵)

مسیح محمدی :- حضرت مسیح موعود علیه السلام کے خلاف گواہی میں مولوی محمد حسین بٹالوی نے سردار کاہن کا کامل کر دار اداکرتے ہوئے کہا مولوی محمد حسین بٹالوی "میں نے مرزاصاحب کی نسبت کفر کافتوی دیا تھا۔ "
(بیان مولوی محمد حسین بٹالوی کتاب البربیّه - روحانی خرائن - جلد ۱۳ - صفحہ ۳۰۳) حضور علیہ السلام نے فرمایا

ولكن قلوب باليهود تشابهت وهذا هو النبأ الذي جاء فاذكروا فصرت لهم عيسى إذا ما تهودوا وهذا كنى منّي لقوم تفكروا

کہ بعض کے دل یہود کی طرح ہو گئے ہیں اور یاد کرو کہ بیہ وہی خبرہے جو پہلے سے بتائی گئی ہے۔ کہ جب وہ یہودی بن گئے تو میں ان کے لئے عیسی بن گیا۔ میری طرف سے بیہ بیان کافی ہے ان لوگوں کے لئے جو غور وفکر کرتے ہیں۔

میں۔

#### $\triangle \bigstar \triangle$

# ١٨: احيائے موتی و شفاء الأمراض

الله تعالى نے اپنے اذن سے مریضوں اور بیاروں کو شفاء دینے کے وصف میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو حضر بیسی علیہ السلام کا منبیل بنایا ہے۔ جیسا کہ فرمایا.

"نبی ناصری کے نمونہ پر اگر دیکھا جائے تو معلوم ہو گا کہ وہ بندگان خداکو بہت صاف کر رہاہے ، اس سے زیادہ کہ بھی جسمانی

### باريون كوصاف كيا گيا هو- "

(نذكره - صفحه ۱۸۲)

اسی طرح جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صفت احیائے موتی عطاہوئی ، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی خدا تعالی نے اس صفت میں آپ کا مثیل بنایا۔

یہ عام محاورہ ہے کہ جب کوئی مرض الموت یا شدید بیاری سے نجات حاصل کر لیتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس نے نئی زندگی پائی ہے۔ خدا تعالیٰ کے مقربین اور اس کے انبیاء کو یہ امتیازی نثان عطا ہوتا ہے کہ جب کوئی ایبا مریض جو دنیا کے حکیموں ، طبیبوں یا ڈاکٹروں کی طرف سے لاعلاج قرار دے دیا گیا ہو ، ان کی دعا اور خاص توجہ سے صحت یاب ہونے لگتا ہے۔ ان کی دعا اور توجہ خدا تعالیٰ کے خاص فضلوں کو تھینچ لاتی ہے اور وہ مریض جو اس دنیا سے منہ موڑ کر موت کی طرف سفر اختیار کر چکا ہوتا ہے ، واپس چلا آتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کو یہ وصف خدا تعالیٰ کے ادن سے ایک اعجاز کے طور پر عطا ہوتا ہے۔ اسے قوت احیائے موتی خدا تعالیٰ کے ادن سے ایک اعجاز کے طور پر عطا ہوتا ہے۔ اسے قوت احیائے موتی خدا تعالیٰ کے ادن سے ایک اعجاز کے طور پر عطا ہوتا ہے۔ اسے قوت احیائے موتی خدا تعالیٰ کے ادن سے ایک اعجاز کے طور پر عطا ہوتا ہے۔ اسے قوت احیائے موتی کرار دیا جاتا ہے۔

ت حضرت عنسی علیہ السلام کو بھی یہ قوت عطا ہوئی۔ اور قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے کہ

وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَى بِإِذْ نِي فَوْتُهُ لِكَائِلَةَ

اس سے مراد محض ہی ہے کہ آپ نے بعض ایسے مریضوں کاعلاج کیا کہ جوبر لب گور تھے۔ اس لحاظ سے آپ کا خاص طور پر ذکر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کا واسطہ ان لوگوں سے پڑا تھا جو انبیاء کے کفر و قتل کے مجرم چلے آتے تھے اور باوجود نشان اور مجرات دیکھنے کے ا نکار پر مصر رہتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پر آفاقی کی بجائے کثرت سے انفسی نشان ظاہر فرمائے۔ آکہ وہ لوگ اپ نفول میں ان نشانات کو ملاحظہ کر کے ایمان حاصل کر سکیں۔ اس کے علاوہ ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے نفول میں ایسے نشان ملاحظہ کرتے جو محض احسان کا پہلو اپنے اندر رکھتے تھے اور جن کی وجہ سے ان کی نگاہیں آپ کو ہمیشہ عقیدت سے دیکھتیں اور ان کے دل زیر بار احسان آکر آپ کی محبت سے معمور ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی صدافت کے شوت کے لئے قرآن کریم میں ان معجزات کی گواہی دی۔ کیونکہ آپ کے نشانات اور معجزات کی زمانہ کے لوگوں نے خصوصیت سے تکفیرو تکذیب کی تھی۔

اس کے علاوہ احیائے موتی کا علی اور ارفع نمونہ وہ ہے جو ہمارے آقاو مولیٰ حضرت محریۃ مصطفط صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ:

يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُّ لِيَّةِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُّ لِمَا يُحْيِيدُ فَيَ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللْمُلِمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ الللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

کہ یہ رسول تہمیں اپنی طرف بلاتا ہے کہ تمہیں زندگی عطا کرے۔ پس اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ روحانی زندگی ہی اصل زندگی ہے۔ اور یہ قوت احیاء حضرت محمطفے صلی اللہ علیہ وسلم کوسب سے بڑھ کر اور اعلیٰ اور اکمل طور پر عطا ہوئی کہ صدیوں کے مردے زندہ کر دئے۔ آپ کے ظل کے طور پر اس کا ایک حصة حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی عطا ہوا۔ آپ فرماتے ہیں:

«أعطیت صفة الإفناء والاحیاء».

(خطبة إلهامية، روحاني خزائن، جلد ١٦ ص٥٩).

کہ مجھے صفتِ فناواحیاء عطاکی گئی ہے۔ آپ نے بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کر کے ایک عالم کونئ زندگی عطاکی۔ سے فیض حاصل کر کے ایک عالم کونئ زندگی عطاکی۔ پس دراصل قوتتِ احیاء ، خواہ جسمانی ہویاروحانی ، کااصل حامل تو وہ ہے جس کانام ہے محر۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باتی جس نے بھی بایا آپ ہی کے فیض سے
بایا۔ اور حضرت عسیٰی علیہ السلام پر توایک اعتراض تھاجو قرآن نے دور کر دیا۔
وہ مردے جن کی روح قبض ہو چکی اور وہ انسان جو وفات پاگئے ان کا زندہ ہونا
قرآن کریم کی نصوص بیننہ کے خلاف ہے۔ خدا تعالیٰ نے بھی بھی کسی انسان کو یہ
طاقت ہمیں بخشی کہ وہ ایسے مردول کو زندہ کر سکے۔ اور اپنی سنت سے بھی آگاہ فرما
دیا کہ وہ واپس ہمیں آسکتے ، دوبارہ زندہ نہیں ہوسکتے۔ پس وہ لوگ جو یہ عقیدہ رکھتے
ہول کہ حضرت عسیمی علیہ السلام نعوذ باللہ ایسے مردول کو زندہ کر دیتے تھے جن کی
روح قبض ہو چکی تھی ان کے اس عقیدہ کو حسب ذیل آیات قرانیہ باطل قرار دیتی

ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ ثُمَّرَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيثُكُمْ ثُمَّيَ يُحَيِّيكُمْ هَلَمِن شُرَكَآيِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُمْ مِّن شَيْءً شِبْحَننَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا نُشْرِكُونَ ٢٠٠٠ فِيُوَوِّ النَّوْضِ

رَبِّي ٱلَّذِي يُحْي - وَيُمِيتُ . . . . . . . . . . فَيْ الْمِينَا الْمِينَ

وَحَكُرُمُ عَلَى قَرْبَةِ أَهْلَكُنَّهَا أَنَّهُمْ لايرجِعُونَ ١

مُؤِكُو الأنبئياء

پس حضرت عیسی علیہ السلام کے احیائے موتی سے مراد بھی ہے کہ آپ کا یسے مریضوں اور بیاروں کو شفاء دینا جو عین موت کے منہ میں تھے۔ اور یہ کہ آپ کو شفاء الامراض کی قوت عطاموئی تھی جو دنیا کے لئے اعجاز کارنگ رکھتی تھی۔ اس لحاظ سے مسے موسوی اور مسے محمدی کی مشابہت ملاحظہ ہو۔

(i) مرده زنده بونا مسیح مدسدی

مسیح موسوی : حضرت عیسیٰ علیه السلام کے بارہ میں آتا ہے کہ
"ایک سردار نے آگر اسے سجدہ کیا اور کہا۔ میری بیٹی ابھی مری
ہے لیکن تو چل کر اپنا ہاتھ اس پر رکھ تو وہ زندہ ہو جائے گی۔ .....
اور جب یسوع سردار کے گھر آیا ....... تو کہا ...... لڑی
مری نہیں بلکہ سوتی ہے۔ وہ ہننے لگے۔ گر جب بھیڑ نکال دی گئی تواس
نے اندر جاکر اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ لڑی اٹھی۔ "

(متی ۱۸۰۹ تا ۲۵)

ر می ہو: ۱۸ نامار) ای طرح انجیل لوقاباب ۷ آیت ۱۵ میں ایک مردہ لڑکے کے زندہ کرنے کا نعہ درج ہے۔

مسیح محمری : — حضرت مسیح موعود علیه السلام فرماتے ہیں: ''ایک دفعہ میراچھوٹالڑ کا مبارک احمد بیار ہو گیا۔ عشی پر عشی پڑتی تھی اور میں اس کے قریب مکان میں دعامیں مشغول تھااور کئی عورتیں اس کے پاس بیٹھی تھیں کہ یکدفعہ ایک عورت نے پکار کر کہا کہ اب بس

کرو کیونکہ کڑکافوت ہو گیا۔ تب میں اس کے پاس تا یا اور اس کے بدن پر ہاتھ رکھااور خدا تعالی کی طرف توجہ کی تو دو تین منٹ کے بعد لڑکے کو سانس آنا شروع ہو گیا۔ اور نبض بھی محسوس ہوئی۔ اور لڑکا زندہ ہو

گیا۔ "

ساتھ ہی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ: "تب مجھے خیال آیا کئیسی علیہ السلام کااحیاء موتیٰ بھی اس قتم کا تھااور پھر نادانوں نے اس پر حاشیتے چڑھا دئے۔ "

( حقيقة الوحي- روحاني خزائن - جلد ٢٢ ـ صفحه ٢٦٥)

اسي طرح نواب سردار مجمه على خان رئيس مالير كو ثله كابيثا، جس كولاعلاج قرار ديا جا چکاتھا ، اور بظاہراس کی موت یقینی اور تقدیر مبرم معلوم ہوتی تھی۔ گویا وہ موت کے منہ میں تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعا سے اسی دم روبصحت ہوا۔ (تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔حقیقة الوحی۔ روحانی خرائن۔ جلد ۲۲۔ صفحہ ۸۸، (19

نیز حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بڑے بھائی مرزا غلام قادر ایک مرتبہ بالکل مردہ کی حالت کو پہنچ گئے تھے۔ صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئی تھیں۔ انہیں لاعلاج قرار دے دیا گیاتھا۔ سب مایوس تھے۔ مگر حضور علیہ السلام کی دعاسے باذن الہی وہ صحت یاب ہو گئے۔ (تفصیل دیکھیں۔ حتفیقت الوحی- روحانی خزائن - جلد۲۲ - صفحه ۲۲۲)

اسی مشابہت کے ضمن میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں . ''میں یقیناً جانتا ہوں کہ معجزات احیائے موتیٰ حضرت عبیلسی علیہ السلام اس سے زیادہ نہ تھے۔ میں خدا کاشکر کر تا ہوں کہ اس قشم کے احیاء موتیٰ بہت سے میرے ہاتھ سے ظہور میں آھکے ہیں۔ ( حقیقهٔ الوحی - روحانی خرائن - جلد۲۲ ـ صفحه ۸۹ )

☆★☆

(ii) بینائی دینا حضرت عسیٰی علیہ السلام نے باذنِ الٰہی آنکھوں کواچھا سيح موسوى :-کیا۔ انجیل میں کئی واقعات درج ہیں۔ ان میں سے ایک ملاحظہ ہون "اندھوں نے جوراہ کے کنارے بیٹھے تھے یہ س کر کہ بیوع جارہا ہے چلا کر کہا۔ اے خداوندابن داود! ہم پر رحم کر۔ .... یسوع نے کھڑے ہو کر انہیں بلایا اور کہا تم کیا جاہتے ہو کہ تمہارے لئے

کروں۔ انہوں نے اس سے کہااے خداوند! پیہ کہ ہماری آنکھیں کھل جائیں۔ یسوع کو ترس آیا اور اس نے ان کی آنکھوں کو چھوا اور وہ فوراً بینا ہو گئے۔ "

(متی ۲۰: ۲۹ تا ۳۳) مسیح محمدی :- حضرت مرزا بشیراحمد حضرت مسیح موعود علیه السلام کے ایک ایسے ہی معجزے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

د مساة امدالله بي كنه علاقه خوست، مملكت كابل نے مجھ سے بیان کیا کہ ... بچین میں آشوب چثم کی سخت شکایت ہو جاتی تھی اور آنکھوں کی تکلیف اس قدر بڑھ جاتی تھی کہ انتہائی در د اور سرخی کی وجہ ہے آنکھ کھولنے تک کی طاقت نہیں رہتی تھی۔ اس کے والدین نے اس کابہت علاج کرایا۔ مگر کچھافاقہ نہ ہوااور تکلیف بڑہتی گئی۔ ایک دن جب اس کی والدہ اسے پکڑ کر اس کی آنکھوں میں دوائی ڈالنے گلی تو وہ ور کر یہ کہتے ہوئے بھاگ گئی کہ میں تو حضرت صاحب سے دم کراؤں گی۔ چنانچہ وہ بیان کرتی ہے کہ میں گرتی پردتی حضرت مسیح موعود ' علیہ السلام کے گھر پہنچ گئی۔ اور حضور کے سامنے جاکر روتے ہوئے عرض کیا کہ میری آنکھول میں سخت تکلیف ہے۔ اور در د اور سرخی کی وجہ سے میں سخت بے چین رہتی ہوں اور اپنی شنکھیں تک کھول نہیں سکتی۔ آپ میری آنکھوں پر دم کریں۔ حضرت میں موعود علیہ السلام نے دیکھاتو میری ہ نکھیں خطرناک طور پر ابلی ہوئی تھیں۔ اور میں در د سے بے چین ہو کر کراہ رہی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ا بنی انگلی پر اینا تھوڑا سالعاب دہن لگا یا اور ایک کمھے کے لئے رک کر (جس میں شاید حضور دل میں دعا کر رہے ہوں گے) بڑی شفقت کے

ساتھ اپنی یہ انگل میری آنکھوں پر آہستہ آہستہ پھیر دی اور پھر میرے سرپر ہاتھ رکھ کر فرمایا " بچی جاؤاب خداکے فضل سے تہمیں یہ تکلیف بھی نہ ہوگی۔ " ..... مسماۃ امداللہ بی بی بیان کرتی ہے کہ اس کے بعد آج تک جب کہ میں سترسال کی بوڑھی ہو پچکی ہوں بھی ایک دفعہ بھی میری آنکھیں دکھنے نہیں آئیں۔ "

(چار تقریریں۔ صفحہ ۳۲۵ ، ۳۲۲)

خود حضرت مرزا بشیراحد کی اپنی بینائی لوث آنے کا واقعہ ہے جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یول بیان فرمایا:

"بشراح میرالرکا آکھوں کی بماری سے ایسا بمار ہو گیا تھا کہ کوئی دوائی فاکدہ نمیں کر سکتی تھی۔ اور بینائی جاتے رہنے کا اندیشہ تھا۔ جب شدت مرض انتہاء تک پہنچ گئی تب میں نے دعاکی تو الہام ہوا مبترق طِفلی بَشْسِیو ۔ یعنی میرالر کابشرد یکھنے گئے گاتب اس دن یا دوسرے دن وہ شفایاب ہو گیا۔ یہ واقعہ بھی قریباسو آدمی کو معلوم ہوگیا۔ یہ واقعہ بھی قریباسو آدمی کو معلوم ہوگیا۔ "

( حقیقۃ الوحی۔ روحانی خرائن۔ جلد ۲۲۔ صفحہ ۲۴۰) ان کے علاوہ بھی متعدد واقعات ہیں جو طوالت کے ڈر سے چھوڑے جارہے ہیں۔

#### ☆★☆

(iii) بخار سے نجات دلانا مسیح موسوی . \_ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بخار سے نتیتے ہوئے مریض کو باذن الٰہی شفاء بخشی۔ چنانچہ لکھا ہے:

" بیوع نے بطرس کے گھر میں آکر اس کی ساس کو تپ میں بڑا

د یکھا۔ اس نے اس کا ہاتھ چھوا اور تپ اس پر سے اتر گئی۔ " (متی۔ ۸ - ۱۴ ، ۱۵)

مسیح محمری :- حضرت مسیح موعود علیه السّلام کے ذریعہ خدا تعالیٰ نے بخار کے مریضوں کو شفاء عطاکی۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیه السلام ایسے واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

''طاعون کے دنوں میں جب کہ قادیان میں طاعون زور پر تھا۔ میرالڑ کا شریف احمد بیار ہوا اور ایک سخت تپ محرقہ کے رنگ میں چڑہا۔ جس سے لڑ کا بالکل بہوش ہو گیا۔ اور بے ہوشی میں دونوں ہاتھ مار تاتھا۔ .... قریباً رات کے بارہ بچے کا وقت تھا کہ جب لڑکے کی حالت ابتر ہو گئی اور دل میں خوف پیدا ہوا کہ یہ معمولی تپ نہیں اور ہی بلا ہے۔ . . . . . . اسی حالت میں میں نے وضو کیا اور نماز کے کئے کھڑا ہو گیا۔ اور معاً کھڑا ہونے کے ساتھ ہی مجھے وہ حالت میسر آگئی جواستجابت دعا کے لئے ایک کھلی کھلی نشانی ہے۔ اور میں اس خدا کی قشم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ ابھی میں شاید تین رکعت پڑھ چکاتھا کہ میرے پر کشفی حالت طاری ہو گئی اور میں نے کشفی نظرے ڈیکھا کہ اڑکا بالکل تندرست ہے۔ تب وہ کشفی حالت جاتی رہی اور میں نے دیکھا کہ لڑ کا ہوش کے ساتھ چاریائی پر بیٹھاہے اور یانی مانگتاہے اور میں چار رکعت بوری کر چکاتھا۔ فی الفور اس کو پانی دیا اور بدن بر ہاتھ لگا کر دیکھا کہ تپ کا نام و نشان نہیں اور ہذیان اور بے آئی اور بے ہوشی بالکل دور ہو بچکی تھی اور لڑکے کی حالت بالکل تندرستی کی تھی۔ "

( حقیقة الوحی - روحانی خرائن - جلد ۲۲ - صفحه ۸۸ ، ۸۸ حاشیه )

#### ☆★☆

(iv) ديوانگي كاعلاج

مریح موسوی : حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کے تھم سے دیوائی کاعلاج کیا۔ چنانچہ انجیل میں لکھا ہے کہ:

"اور دیکھوایک آدمی نے بھیڑ میں سے چلا کر کہااہے استاد! میں تیری منت کرتا ہوں کہ میرے بیٹے پر نظر کر کیونکہ وہ میرا اکلوتا ہے۔ اور دیکھو ایک روح اسے پکڑ لیتی ہے اور وہ یکایک چنخ اٹھتا ہے۔ اور اس کو ایسا مروڑتی ہے کہ کف بھرلاتی ہے اور اس کو کچل کر مشکل سے چھوڑتی ہے۔ .... یسوع نے جواب میں کہا مشکل سے چھوڑتی ہے۔ .... ایسوع نے جواب میں کہا نے اسے میک کر مروڑااور یسوع نے اس ناپاک روح کو جھڑکا اور لڑکے کو ایساک کو ایساک کو جھڑکا اور لڑکے کو جھڑکا اور سب لوگ خداکی شان دیکھ کر جران ہوئے۔ "

(لوقار ۲۸۰۹ تاسم)

مسیح محمدی :- حضرت مسیح موعود علیه السلام نے بھی ایک الیمی دیوائلی جو موت کی آغوش میں ڈال دیتی ہے باذن الهی دور کر دی۔ اس کا ذکر حضرت مسیح موعود علیه السلام نے یوں فرمایا :

"عبدالكريم نام ولد عبدالرحمان ساكن حيدر آباد دكھن ہمارے مدرسہ ميں ایک لڑ كاطالب علم ہے۔ قضاو قدر سے اس كوسگ ديوانه كاك گيا۔ ہم نے اس كو معالجہ كے لئے كسولى بھيج ديا۔ چند روز تك اس كاكسولى ميں علاج ہو آرہا۔ پھروہ قاديان ميں واپس آيا۔ تھوڑے دن گذرنے كے بعداس ميں وہ آثار ديوائگى كے ظاہر ہوئے جو ديوانہ كة

کے کافنے کے بعد ظاہر ہوا کرتے ہیں۔ اور پانی سے ڈرنے لگا اور خوفناک حالت پیدا ہو گئی۔ تب اس غربیب الوطن عاجز کے لئے میرا دل سخت بقرار ہوااور دعاکے لئے ایک خاص توجہ بیدا ہو گئی۔ ہرایک سمجھتا تھا کہ وہ غریب چند گھنٹہ کے بعد مرجائے گا۔ ناچار اس کو بور ڈنگ سے باہر نکال کر ایک الگ مکان میں دوسروں سے علیحدہ ہرایک احتیاط سے ر کھا گیااور کسولی کے انگریز ڈاکٹروں کی طرف تار بھیج دی۔ اور یوچھا گیا کہ اس حالت میں اس کا کوئی علاج بھی ہے ؟ اس طرف سے بذریعہ تار جواب آیا کہ اب اس کا کوئی علاج نہیں۔ مگر اس غریب اور بےوطن اڑے کے لئے میرے دل میں بہت توجہ بیدا ہو گئی۔ اور میرے دوستوں نے بھی اس کے لئے دعا کرنے کے لئے بہت ہی اصرار کیا۔ کیونکہ اس غربت کی حالت میں وہ لڑ کا قابل رحم تھا۔ اور نیز دل میں بیہ خوف پیدا ہوا کہ اگر وہ مر گیا توایک برے رنگ میں اس کی موت شاتت اعداء کاموجب ہوگی۔ تب میرا دل اس کے لئے سخت در د اور بے قراری میں مبتلا ہوا اور خارق عادت توجہ پیدا ہوئی جو اپنے اختیار سے يدانسيں ہوتی۔ اور اگريدا ہو جائے تو خدا تعالىٰ كے اذن سے وہ اثر دکھاتی ہے کہ قریب ہے کہ اس سے مردہ زندہ ہو جائے۔ غرض اس کے لئے اقبال علی اللہ کی حالت میسر آگئی۔ اور جب وہ توجه انتهاء تک پہنچ گئی اور در د نے اپنا پوراتسلط میرے دل پر کر لیا۔ تب اس بیار برجو در حقیقت مردہ تھااس توجہ کے آثار ظاہر ہونے شروع ہو گئے اور یا تووہ پانی سے ڈر آاور روشنی سے بھا گناتھا اور یا یکدفعہ طبیعت نے صحت کی طرف رخ کیا۔ اور اس نے کہا کہ اب مجھے یانی سے ڈر

نہیں آیا۔ تب اس کو پانی دیا گیاتو اس نے بغیر کسی خوف کے یی

لیا۔ بلکہ پانی سے وضو کر کے نماز بھی پڑھ لی۔ اور تمام رات سوتا رہا۔ اور خوفاک اور وحشانہ حالت جاتی رہی۔ یہاں تک کہ چند روز تک ببکتی صحت یاب ہو گیا۔ اور تجربہ کار لوگ کہتے ہیں کہ بھی دنیا میں ایسا دیکھنے میں نہیں آیا کہ ایسی حالت میں کہ جب کسی کو دنیا میں ایسا دیکھنے میں نہیں آیا کہ ایسی حالت میں کہ جب کسی کو دیوانہ کتے نے کاٹا ہواور دیوائلی کے آثار ظاہر ہو گئے ہوں پھر کوئی شخص اس حالت سے جانبر ہو سکے۔ اور اس سے زیادہ اس بات کا اور کیا شوت ہو سکتا ہے کہ جو ماہر اس فن کے کسولی میں گور نمنٹ کی طرف شوت ہو سکتا ہے کہ جو ماہر اس فن کے کسولی میں گور نمنٹ کی طرف سے سگ گزیدہ کے علاج کے لئے مقرر ہیں ، انہوں نے ہمارے تار کے جواب میں صاف لکھ دیا کہ اب کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔

اس جگہ اس قدر لکھنارہ گیا ہے کہ جب میں نے اس لڑکے کے لئے دعاکی تو خدا نے میرے دل میں القاکیا کہ فلال دوا دین چاہئے۔ چنانچہ میں نے چند دفعہ وہ دوا بیار کو دی۔ آخر بیار اچھا ہو گیا۔ یادو مردہ زندہ ہو گیا۔ اور دفترعلاج سگ گزیدگان سے ایک مسلمان نے متعجب ہو کر کسولی سے ایک کارڈ بھیجا۔ جس میں لکھا ہے کہ '' سخت افسوس تھا کہ عبد الکریم جس کو دیوانہ کتے نے کاٹاتھا ، اس کے اثر میں مبتلا ہو گیا۔ مگر اس بات کے سننے دیوانہ کتے نے کاٹاتھا ، اس کے اثر میں مبتلا ہو گیا۔ مگر اس بات کے سننے جانبر ہونے کا کبھی نہیں سنا۔ یہ خدا کا فضل اور بزرگوں کی دعا کا اثر جانبر ہونے کا کبھی نہیں سنا۔ یہ خدا کا فضل اور بزرگوں کی دعا کا اثر جانبر ہونے کا کبھی نہیں سنا۔ یہ خدا کا فضل اور بزرگوں کی دعا کا اثر جانبر ہونے کا کبھی نہیں سنا۔ یہ خدا کا فضل اور بزرگوں کی دعا کا اثر جانبر ہونے کا کبھی نہیں سنا۔ یہ خدا کا فضل اور بزرگوں کی دعا کا اثر جانبر ہونے کا کبھی نہیں سنا۔ یہ خدا کا فضل اور بزرگوں کی دعا کا اثر جانبر ہونے کا کبھی نہیں سنا۔ یہ خدا کا فضل اور بزرگوں کی دعا کا اثر جانبر ہونے کا کبھی نہیں سنا۔ یہ خدا کا فضل اور بزرگوں کی دیا کا اثر جانبر ہونے کا کبھی نہیں سنا۔ یہ خدا کا فضل اور بزرگوں کی دعا کا اثر جانبر ہونے کا کبھی نہیں سنا۔ یہ خدا کا فضل اور بزرگوں کی دعا کا اثر جانبر ہونے کا کبھی نہیں سنا۔ عبد اللہ از کسولی۔ ''

( حقیقة الوحی- روحانی خزائن۔ جلد۲۲۔ صفحہ ۴۸۰ تا ۴۸۲) دیوانگ سے صحت یابی اور پھراس پر اس وقت کے لوگوں کانتیر کس قدر مشابہ احیائے موتی اور شفاء الامراض کے بیہ دو چار واقعات ہم نے یہاں بطور نمونہ درج کئے ہیں۔ ورنہ ایسے واقعات مسے موسوی اور مسے محمدی کی زندگی میں بیسیوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں لکھا ہے کہ:
"بیسوع سب شہروں اور گانوُں میں پھر مار ہا اور سب مرطرح
کی بیاری اور ہر طرح کی کمزوری دور کر ما رہا۔"

(متی ۹: ۳۵)

اور ا دهر حضرت مسيح موعود عليه السلام فرماتے ہيں كه:

"یہ خدا کاقول ہے کہ تیرے ذریعہ سے مریضوں پربر کت نازل ہو گی- روحانی اور جسمانی دونوں قسم کے مریضوں پر مشمل ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ جسمانی امراض کی نسبت میں نے بار ہا مشاہدہ کیا ہے اکثر خطرناک امراض والے میری دعا اور توجہ سے شفایاب ہوئے ہیں۔ "

( حقيقة الوحي ـ روحاني خرائن ـ جلد٢٢ ـ صفحه ٨٦ ، ٨٧)

 $\triangle \bigstar \triangle$ 

## ا: وفات

(i) قبل کاارا دہ مسیح موسوی :- حضرت عسیٰی علیہ السلام کے منکرین نے آپ سے بغض اور عناد کی وجہ سے آپ کے قبل کا منصوبہ بنایا تھا۔ انجیل میں درج ہے کہ: "فریسیوں نے باہر جاکر اس کے برخلاف مشورہ کیا کہ اسے کس طرح ہلاک کریں۔ " اور اس منصوبے کوعملی جامہ پہنانے کے لئے .

"اس وقت سردار کائن اور قوم کے بزرگ کاٹھا نام سردار کائن کے دیوان خانے میں جمع ہو گئے اور صلاح کی کہ یسوع کو فریب سے پکڑ کر قتل کر دیں۔ "

(متى ۲۹ ، ۳ ، ۴۷)

مسیح محمری : \_ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیه السلام کے دشمنوں کی طرف سے آپ کے قتل کا منصوبہ تیار کیا گیا۔ چنانچہ مولوی عمر الدین صاحب کی چثم دید شہادت ہے کہ:

"ایک دفعه مولوی محمد حسین بٹالوی اور مولوی عبد الر حمان صاحب سیاح آپس میں باتیں کر رہے تھے که مرزا صاحب کو چپ کرانے کی کیا تجویز ہو۔ ..... مولوی عمر الدین صاحب نے کہا که مجھے کہوتو میں جاکر انہیں مار آتا ہوں۔ جھگڑا ہی ختم ہوجائے۔ اس پروہ کہنے لگے تہمیں کیا معلوم ہم یہ سب تدبیریں کر چکے ہیں کوئی سبب ہی نہیں بنیا۔ "

(تاریخ احریت - جلد ۲ - صفحه ۲۲۱)

اسی طرح چوہدری غلام حسین صاحب (جو کہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کے تا یا تھے ) بیان کرتے ہیں کہ :

"میں مولوی محمد حسین بٹالوی کا زبر دست معقد تھا۔ اور مولوی صاحب احمد تیت کے شدید دشمنول میں سے تھے۔ میں نے بھی ان آیام میں حضرت مسیح موعود کی مخالفت میں کوئی کسرباقی نہیں چھوڑی۔ ایک روز میں نے بڑے جوش سے مولوی محمد حسین سے کہا کہ "حضرت! دل چاہتا ہے کہ یہ روز روز کا قصّہ پاک ہو۔ اگر آپ اجازت دیں تو

میں قادیان جاؤں اور موقعہ پاکر مرزاکو قتل کر آوں۔ تاکہ جھڑائی مٹ جائے۔ "اس پر مولوی صاحب نے جواب دیا کہ "میاں! ہم اس کی بھی کوشش کر چکے ہیں۔ گر کامیابی نہیں ہوئی۔ "مولوی صاحب کے اس جواب پر مجھے خیال پیدا ہوا کہ جب اتنے بڑے مقدر اور صاحب اثر شخص کی کوشش بھی مرزاصاحب کو قتل کرانے میں ناکام ثابت ہوئی تو پھر کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ خدائی نفرت ان کے ساتھ ہے۔ بس اسی وقت میرا دل احدیت کی طرف مائل ہوگیا۔ .....اور بالا خر مجھے قبول احدیت کی سعادت حاصل ہو گئی۔ گر افسوس اس بات کار ہا کہ یہ سعادت مجھے حضرت مسے موعود کی زندگی میں حاصل نہ ہوئی۔ "

رسوانح محمد حسین -حالات برادر اکبرچوبدری غلام حسین صاحب - صفحه ۵۲ ، ۵۷ )

(ii) ارادہ قبل کی خبر اور طبعی موت کا وعدہ موسوی : حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ مخالفین تجھ سے عناد اور عداوت کے باعث تجھے صلیب پر مارنے یا قبل کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن وہ اپنے اس مکر میں کامیاب نہ ہو سکیں گے بلکہ انی متوقیل ہے۔ میں ہی تجھے وفات دول گا۔ تجھے ان کے مکرول اور ایذاء کے منصوبوں کے نتیجہ میں موت نہیں آسکی۔ پھر خدا تعالیٰ نے اس احسان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا

وَّ إِذْ صَّے فَفُتُ بَنِيَ إِسْرَاءِ بِلَ عَنكُ لَيُ لِكَالِكَالِلَاّ كه بنی اسرائیل كو (جو تیرے قتل كا ارادہ ركھتے تھے) میں نے تجھ سے روكے ر کھا۔ پیں خدا تعالیٰ کا حضرت عسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ تھا کہ آپ کے دسمن آپ کو قل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے اور آپ اپنی طبعی وفات سے اس دار فانی سے کوچ کریں گے۔

مسیح محمدی : حضرت مسیح موعود علیه السلام کو بھی خدا تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ دشمن تیرے خلاف ہر قسم کا مکر کریں گے۔ وہ تیرے قبل کی کوشش بھی کریں گے۔ کو شرح انتی متوفیك (نذ کرہ۔ صفحہ ۲۰۰۳) کہ میں ہی تجھے وفات دول گا۔ دشمن قبل کے منصوبے میں ہر گز کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ساتھ ہی آپ کو خدا تعالیٰ نے یہ ضانت بھی دی:

«الله يعصمك من الناس». (تذكرة ص ٢٨٠).

«يعصمك الله من الأعداء». (تذكره ص ٤٤٩).

کہ اللہ تعالیٰ تجھے لوگوں اور دشمنوں سے محفوظ رکھے گا۔

اس مثابہت کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسے موعود علیہ السلام فرماتے ہیں۔
"یبود کا فتنہ دو حصہ پر مشمل تھا ایک وہ حصہ تھا جو حضرت عیسیٰ
کے قتل کے لئے ان کے اپنے منصوبے تھے۔ اور دو سرا وہ حصہ تھا کہ
گور نمنٹ رومیہ کو حضرت میسیٰ کی گر فقاری اور قتل کے لئے افروختہ
کرتے تھے۔ سوان دنوں میں بھی وہی معاملہ پیش آیا۔ صرف فرق اتنا
رہا کہ وہاں یہود تھے اور یہاں ہنود۔ سوپہلا حصہ جو قتل کے لئے خاتگی
سازشیں ہیں ان کا نمونہ ایم۔ آر لبت میشہ داس کے اس مضمون سے
معلوم ہوتا ہے جو اس نے اخبار آفاب ہند مطبوعہ ۱۸ مارچ ۱۸۹۷ء
کے صفحہ ۵ پہلے کالم میں چھوا یا ہے۔ جس کا عنوان یہ ہے۔ "مرزا
قادیانی خبر دار" اور پھر بعد اس کے لکھا ہے کہ " بحری کی ماں کب
تک خیر منا سکتی ہے۔ آجکل ہنود کے خیالات مرزا قادیانی کی نسبت بہت

گڑے ہوئے ہیں۔ پس مرزا قادیانی کو خبردار رہنا چاہئے کہ وہ بھی بکر عید کی قربانی نہ ہو جاوے۔ " اور پھر اخبار رہبر ہند لاہور ۱۵ مارچ ۱۸۹۷ء میں صفحہ ۱۲ پہلے کالم میں لکھا ہے۔ " کہتے ہیں کہ ہندو قادیان والے کو قتل کرائیں گے۔

(سراج منیر- روحانی خرائن - جلد۱۲ - صفحه۴۵ حاشیه)

نيز فرمايا

'' یہود نے حضرت مسیح کی تکذیب کے لئے سے پہلو سوچا تھا کہ ان کو مصلوب کر کے توریت کے رو سے ان کالعنتی ہونا کھل جائے اور سجا بغیبر لعنتی نہیں ہو سکتا۔ .... ببکھ اِم کی موت کے بعد ہنود نے ہیمی کیا اور کر رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے میری تکذیب کے لئے یہ دوسرا پہلو سوچاہے کہ اگر ممکن ہو تواس کو بھی عید کے قریب قریب قتل کر دمیں اور اس طرح پر النی پیش گوئی کو برباد کر کے دلوں سے اسلامی عظمت کو مٹا دیں۔ اور لوگوں کو اس طرف توجہ دلا ویں کہ جیسا کہ سکیصرام ایک بیش از وقت بیش گوئی کے موافق قتل ہو گیا۔ پس اگر وہ خدا کا الہام ہو سکتاہے تو ہماری بات کو بھی خدا کا الہام کہنا چاہئے۔ سواس طرح پر دنیا میں ایک گڑبڑ پڑ جائے گا اور لوگ ہندووں کے ایک مردہ کے مقابل مسلمانوں کے آیک مردہ کو دیکھ کر اس نتیجہ پر پہنچ جائیں گے کہ دونوں انسانی منصوبے ہیں اور اس طرح یر بآسانی اس شخص کا کاذب ہونا ثابت ہو جائے گا۔ سویبود اور ہنود تگذیب کی مدّعا میں واحد ہیں۔ صرف تُجدا تُجدا دو پہلو اُن کو

(سراج منیر- روحانی خرائن - جلد۱۲ - صفحه ۴۸ ، ۴۹ )

(iii) مخالفین کا موت کے بارہ میں ایک ہی نظریہ
میسے موسوی :- یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کواس رنگ میں
دیکھنے کے خواہشمند تھے کہ جس سے آپ کی سچائی مشتبہ ہو جاتی۔ چنانچہ توریت میں
یہ لکھا ہے کہ جو کاٹھ (صلیب) پر مارا جائے وہ لعنتی ہے۔ اس لئے یہودیوں نے
ایر کی چوٹی کا زور لگایا کہ کسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر مارا جائے تاکہ
آپ (نعوذ باللہ) لعنتی قرار پائیں۔ اس کے لئے انہوں نے ایک بہت ہی خوفناک
سازش تیار کی اور آپ کو صلیب پر لئکانے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن اوھر خدا تعالیٰ
نے آپ کو یہ تسلی دی کہ ب

يَنعِيسَىۤ إِنِّ مُتَوَفِّيلَ وَرَافِعُكَ اللَّهِ مُتَوَفِّيلَ وَرَافِعُكَ إِلَى مُتَوَفِّيلَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ الَّذِينَ اللَّهِ مُوكَ الْخَيْلِيَ وَمُ الْقِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ الللللِّهُ اللللِّلْمُ الللللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللِّلْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُوالِمُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ

کہ یہ تجھے مارنے میں کامیاب نہیں ہوسکیں گے بلکہ میں ہی تجھے طبعی موت دول گا
اور تیرے درجات کو رفعت عطاکروں گااور منکروں اور مخالفوں کے ہر جھوٹے اور
ناپاک الزام سے تجھے پاک کروں گا۔ چنانچہ ادھر خدا تعالیٰ کی وہ تقدیر بھی اپنا عمل
د کھارہی تھی جو ہر سچے کی سچائی کے اظہار اور اس کی تائید و نصرت کے لئے چلا کرتی
ہے۔ یس وہ حضرت عیسی علیہ السلام کوصلیب پر مارنے میں کامیاب نہ ہوسکے۔ خدا
تعالیٰ نے ایک زبر دست اعجازی رنگ میں آپ کو صلیبی موت سے بچالیا اور یہودیوں
کوان کے منصوبوں میں ناکام و نامراد کر دیا۔ لیکن پھر بھی یہودی اس خوش فہمی میں
مبتلا ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دی۔ جس کے نتیجہ میں وہ
نعوذ باللہ لعنتی موت کے ساتھ اس دنیاسے رخصت ہوئے۔
نعوذ باللہ لعنتی موت کے ساتھ اس دنیاسے رخصت ہوئے۔

مسیح محمری :- حضرت مسیح موعود علیه السلام کے بارہ میں بھی آپ کے

مخالفین کی بھی کوشش رہی کہ آپ پر کوئی ایسی موت آئے جو آپ کے لئے ذات کے سامان اور قہراللی کے نشان اپنے اندر رکھتی ہو۔ لیکن ادھر خدا تعالیٰ کا آپ سے وہی وعدہ تھا جو حضرت میسیٹی علیہ السلام سے تھا کہ:

[يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة]. (تذكرة ص ١٦).

کہ میں ہی تختجے وفات دوں گااور تیرے درجات کور فغتیں عطا کروں گااور مخالفوں کی بدخواہشوں اور گندے الزامات سے تختجے پاک کروں گا۔ اور فرمایا:

«لا نُبقى لك من المُخزيات شيئًا». (تذكرة ص ٨٠ه

کہ تیرے پر جو بیہودہ اور جھوٹے الزام لگائے جائیں گے ان کو کلیئے ختم کر دیا جائے گا۔ لیکن پھر بھی آپ کے دسمن اس باطل اور بے بنیاد خیال پر قائم ہیں کہ آپ کی وفات نعوذ باللہ ہیضہ کے متیجہ میں ہوئی ، جو کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک قہری نشان کے طور پر تھی۔ (نعوذ باللہ من جلہ ملہ کے طور پر تھی۔ (نعوذ باللہ من جلہ ہے

(iv) ستأنیس ۲۷ تاریخ مسیح موسوی : — حضرت عیسیٰ علیه السلام کی وفات کی تاریخ کے متعلق آیا ہے .

«... عرج فیها بروح عیسی ابن مریم لیلة سبع وعشرین من رمضان». (طبقات ابن سعد جلد ۳ ص ۳۹).

کہ حضریے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات رمضان کی ستائیسویں رات کو ہوئی۔ مسیح محری :- حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے بتایا: "ستائیس کو واقعہ (ہمارے متعلق) اللّه محسینُ اَبْلَه میں کو واقعہ (ہمارے متعلق) اللّه محسینُ اَبْلَه میں کے دائیں کو واقعہ (ہمارے متعلق) (نذکرہ - صفحہ ۲۵۵۵) اس الہام میں «الله خید وأبقی». کے الفاظ اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ ستائیس کو جو واقعہ پیش آنے والا ہے وہ کسی کی وفات کے بارہ میں ہے۔ لیکن ساتھ ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ''ہمارے متعلق '' ہے۔ چنانچہ آپ کی وفات ۲۲ مئی کہ ۱۹۰۸ء کو ہوئی اور آپ کا جنازہ ۲۷ مئی کو پڑہا گیا اور آپ کے جسد اطہر کی تدفین عمل میں آئی۔

یس ستائیس تاریخ نے وفات میں مماثلت پیدا کر کے آپ دونوں کی زبر دست مشابهت کا ثبوت فراہم کیا ہے۔

#### \$★\$

## (۷) وفات کے بعد خلافت

مسیح موسوی : حضرت عیسی علیه السلام کی وفات کے بعد سلسلہ خلافت جاری ہوا اور آپ کے پہلے خلیفہ مطرس بنے اور خلافت کا یہ نظام اب تک پاپائیت کی شکل میں جاری ہے۔

مسیح محمری : حضرت مسیح موعود علیه السلام کی وفات کے بعد خلافت کا سلسله قائم ہوا اور آپ کی وفات کے بعد خلافت کا سلسله قائم ہوا اور آپ کی وفات کے بعد آپ کے پہلے خلیفہ حاجی الحرمین حضرت حکیم مولوی نورالدین رضی الله عنه بنے اور یہ نظام خلافت حقہ اسلامیہ خدا تعالیٰ کے فضل سے جاری ہے اور اس کی تائیدات اور نصرتوں کی جلوہ گاہ ہے۔ پیش گوئیوں کے مطابق یہ نظام انشاء اللہ تاقیامت جاری رہے گاور اسلام کی عزت اور عظمت کا ضامن رہے گا۔

#### $\triangle \bigstar \triangle$

# ۲۰ : متفرق مماثلتیں ( i ) ایک مرید کامرتد ہونا

( ل ) مسیح موسوی : — حضرت مسیح علیه السلام کاایک حواری جس کا نام یہودا اسکریوطی تھا مرتد ہوا اور آپ کے دشمنوں کے ساتھ مل گیا۔ (تفصیل دیکھیں متی باب ۲۱) حالانکہ آپ نے اسے ان بارہ حواریوں میں شامل کیا تھا جن کو جنت کی نوید دی گئی تھی۔ اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ تم دنیا کا نور ہو۔ مسیح محمدی : — حضرت مسیح موعود علیه السلام کاایک مرید جس کا نام میر عباس علی تھا مرتد ہوا اور آپ کے دشمنوں لیعنی مولوی محمد حسین بٹالوی وغیرہ کے ساتھ مل گیا۔ (تفصیل کے لئے دیکھیں۔ حقیقہ الوحی۔ روحانی خزائن ساتھ مل گیا۔ (تفصیل کے لئے دیکھیں۔ حقیقہ الوحی۔ روحانی خزائن جلا کا۔ وقتی متعلق الہمام جواتھا.

«أصلها ثابت وفرعها في السماء».

( ب ) مسیح موسوی : \_ حضرت علیمهای علیه السلام کواس کے ارتداد
کی پہلے سے خبر دی گئی تھی۔ انجیل میں لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا:
"اس آدمی پر افسوس جس کے وسیلہ سے ابن آدم پکڑوا یا جا تا
ہے۔ ..... اس کے پکڑوانے والے یہوداہ نے جواب میں کہا۔ اے
ر بی ! کیا میں ہوں ؟ اس نے اس سے کما تونے خود کہہ دیا۔ "
مسی میں م

مسیح محمری .\_ حضرت مسیح موعود علیه السلام کو بھی خدا نعالی نے میر عبّاس علی کے متعلق پہلے سے خبر کر دی تھی کہ: عبّاس علی کے متعلق پہلے سے خبر کر دی تھی کہ: ''عباس علی ٹھوکر کھائے گااور برگشتہ ہو جائے گا۔ '' (حقینقۃ الوحی۔ روحانی خزائن جلد۲۲۔ صفحہ۔ ۳۰)

#### ☆★☆

( ii ) ایک فرقه

مسیح موسوی : حضرت عسی علیه السلام کے بعد ایک عیسائیوں میں ایک ایسافرقہ بھی پیدا ہوا جو یہ اعتقاد رکھتا تھا کہ

«إن عيسى عليه السلام لم يدع أنه نبي مرسل... بل هو من أولياء الله المخلصين العارفين».

(الملل والنحل للشهرستاني الفضل في الملل والأهواء والنحل لابن جزم جلد ٢ ص ٥٤).

حضرت عسين عليه السلام نبي نهيس بلكه صرف ولى الله تنصه اس فرقه كانام "فرقه عنانيه" تفا-

مسیح محمدی :- حضرت مسیح موعود علیه السلام کے بعد جماعت احمدیه میں بھی ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا جس نے یہ عقیدہ اختیار کیا کہ آپ نبی نہیں تھے بلکہ ولی اللہ اور زمانہ کے مجدّد تھے۔ یہ فرقہ "اہل پیغام" کے نام سے بھی موسوم ہے۔

#### **★☆★**

( آنآ ) اصحاب كهف

میسی موسوی : حضرت میسی علیه السلام کے توحید پرست متبعین جو ایک عرصهٔ دراز تک مصائب و تکالیف کانشانه ہے رہے۔ انہیں قرآن شریف نے "اصحاب الکہف" کانام دیا ہے۔ بی اصحاب کہف حضرت عمیسی علیه السلام کی تعلیم پر حقیقی طور پر کاربند تھے۔

مسیح نم ی : حضرت مسیح موعود علیه السلام کے متبعین کو حدیث نبوی میں ''اصحاب الکہف'' قرار دیا گیا۔ چنانچہ لکھا ہے :

«عن ابن عباس قال قال رسول الله علية: أصحاب الكهف أعوان

المهدى».

(تفسیر در منثور جلد ؛، ص ۳۱۰، تفسیر سورة کهف، زیر آیت إذا أوی الفتیة). که مهدی علیه السلام کے معاون و مدد گار اصحاب الکهف ہیں۔ دونوں مسیمحوں کو اصحاب الکہف عطا ہوئے اور بیہ ان کی مماثلت کا ایک زبر دست ثبوت ہے

#### ☆★☆

(۱۷) ایک عجیب مماثلت

مسیح موسوی :- حضرت عیبی علیه السلام کوشیخ شجدی تلکی نے آزمائش میں ڈالا۔ لکھا ہے :

"ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تین نیچے گرا دے کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو خکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیس گے۔ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پھر کی تھیس لگے۔ یسوع نے اس سے کہا۔ یہ بھی لکھا ہے کہ تو خدا وندا پنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ "

(متىس، ۵ تا ۷)

مسیح محمدی : حضرت مسیح موعود علیه السلام کے ساتھ بھی بعینہ اس طرح کاواقعہ پیش آیا۔ ۱۸۹۷ء میں ایک شخص محمد رضاطہرانی نجفی ، لاہور آیا اور اس نے حضور علیه السلام کویہ دعوت دی کہ ہم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر شاہی مسید کے مینارے سے چھلانگ لگاتے ہیں۔ جو سچاہے وہ نج جائے گا اور جھوٹاہلاک ہوگا۔ اس واقعہ کی تفصیل بیان کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے گا۔ اس واقعہ کی تفصیل بیان کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے

🖈 شخ بحدى: \_ شيطان - ابليس (فيروز اللغات)

ىيل

"شخ الاسلام صاحب در اشتهار خود سوئے من اشارت کرده می نوسینده که ما و شا دست دریک و دیگرے داده از میناره مسجد شاہی لاہور خود راافروا فکگنیم ہر کہ صادق باشد محفوظ خواہد ماند عجیب سوال است که در دنیا صرف دو مرتبہ واقعہ شده - از عیسیٰ ابن مریم شخ سنجدی این سوال کرده بود و آز من شخ نجفی - زہے ماست \_ پس جواب ماہمال است کھیسیٰ علیہ السلام شخ سنجدی را داده بود - انجیل را بہ بینند ، تسلی خود فرمانید - "

(تبليغ رسالت - جلد ۲ - صفحه ۱۱۱ حاشيه )

کہ شخ الاسلام شخ نجفی نے اپنے ایک اشتہار میں میری جانب اشارہ کیا ہے کہ میں اور آپ ایک دوسرے کا ہاتھ کپڑ کر شاہی مسجد لا ہور کے مینار سے چھلانگ لگاتے ہیں۔ جو سچاہے وہ یقینا محفوظ رہے گا۔ یہ عجیب سوال ہے جو دنیا میں صرف دو مرتبہ ہوا۔ حضرت علیہ السلام سے شخ شخص نے یہ سوال کیا ہے۔ کیا عجیب مناسبت ہے۔ پس میں وہی جواب دیتا ہوں جو میں علیہ السلام نے شخ نبحدی کو دیا تھا۔ آپ انجیل دیکھ کر خود تسلی فرمالیں۔

گر نهمیں لاف و گزاف و شخی است شخ نبحدی بهتر از صد نجفی است ☆★☆

( V ) باره ۱۲ حواری

مسیح موسوی : \_ حضرت عسی علیه السلام کے بارہ حواری تھے۔ ان کی فہرست انجیل میں یوب درج ہے۔

"پہلا شمعون جو بطرس کہلاتا ہے اور اس کا بھائی

اندریاس۔ زبدی کا بیٹا یعقوب اور اس کا بھائی یوختا۔ فلیس اور بر تلما ئی ۔ توما اور متی محصول لینے والا۔ حلفتی کا بیٹا یعقوب اور تدئی۔ شمعون قنانی اور یہوداہ اسکریوطی جس نے اسے پکڑوا بھی دیا۔ "

(متى ١٠ - ١٢ تام)

مسیح محری .۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب مولوی نذر حسین سے اماء میں دہلی میں مناظرہ کے لئے گئے تو آپ کے ہمراہ بھی بارہ حواری تھے۔ اس مشابہت کو بیان کرتے ہوئے حضرت خلیفہ آسیح الثانی رضی اللہ عنہ تحریر فرماتے ہیں .

'' حضرت مسے کے بھی بارہ ہی حواری تھے۔ اس معرکۃ الاَراء موقعہ پر آپ کے ساتھ یہ تعداد بھی ایک نشان تھی۔ '' (سیرت حضرت مسے موعود علیہ السلام۔ صفحہ ۳۵ از حضرت خلیفہ اُسے النانی رضی اللہ عنہ)

 $\triangle \bigstar \triangle$ 

( ۷۱ ) درِّ تمثین

ابتدائی عیسائیوں کے پاس سریانی غراوں پر مشمل پاکیزہ کلام کا ایک مجموعہ تھا جیسے احمدیوں کے پاس در مثمین ہے۔ یہ تظمیس ڈیڑھ ہزار سال سے گم تھیں۔ قرون اولی میں اس امر کا ثبوت ماتا ہے کہ عیسائی روحانی غراوں کو پڑھا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک آ دھ غرال عیسائی لڑیج میں مخفوظ بھی ہو گئی۔ لیکن یہ مجموعہ کلام مفقود تھا۔ ۱۹۰۹ء میں برطانیہ کے ایک سکالر رینڈل ہارس (I. Rendel Harris) کو ساحل دجلہ پر ایک مخطوطہ دستیاب ہوا۔ اس میں یہ نظمیس بھی شامل تھیں۔ اس نے اس کو ایک مخطوطہ دستیاب ہوا۔ اس میں یہ نظمیس بھی شامل تھیں۔ اس نے اس کو

## انگریزی ترجمہ کے ساتھ شائع کر دیا اور اس کا نام

#### The odes of Solomon

ر کھا۔ یمی مجموعہ بعد میں مسٹر جیمز ہملٹن چارلزورتھ James H. Charlesworth نے اسی مذکورہ بالانام سے مزید نوٹس کے ساتھ اور ترجمہ میں ترمیم کے ساتھ شاکع کیا ہے۔

کیا ہے۔ بعض عیسائی علاء کے نزدیک بیہ نظمیں قرن اول کی ہیں۔ دوسرے علاء کے نزدیک بیہ صحیفہ دوسری صدی کا ہے۔ اس میں بعض نظموں میں حضرت مسے علیہ السلام بول رہے ہیں اور بعض میں اور شاعر مخاطب ہیں۔

☆★☆

(vii) ایک علامت میں مشابہت

میسے موسوی :- خطرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں یہ پیش گوئی تھی کہ " وہ .....اپنے لبول کے دم سے شریروں کو فناکر ڈالے گا "

(یسعیاه ۱۱۰۷)

سمسیح محمدی : حضرت مسیح موعود علیه السام کی بھی ہیں علامت بطور پیش گوئی احادیث میں درج ہے کہ :

«فلا يحلُّ لكافرٍ يجدُ من ريح نفسه إلا مات».

(مشكاة، باب العلامات، بين يد وساعة وذكر الدجال).

(viii) گاؤں کا نام

حضرت مسيح موعود عليه السلام فرماتے ہيں :

" جونکہ اس میے کاپیدا ہونا حق اور باطل کی تفریق کے لئے دنیا پر ایک اخری حکم ہے جس کے روسے میے موعود حکم گہلا تا ہے۔ اس لئے ناصرہ کی طرح جس میں تازگی اور سرسبزی کے زمانہ کی طرف اشارہ تھا۔ اس میے کے گاؤل کا نام اسلام بور قاضی ماجھی رکھا گیا۔ تا قاضی کے لفظ سے خدا کے اس آخری حکم کی طرف اشارہ ہو جس سے بر گزیدوں کو دائی فضل کی بشارت ملتی ہے اور تا میے موعود کا نام جو حکم ہے اس کی طرف بھی آیک لطیف ایماء ہو۔ اور اسلام پور قاضی ماجھی ہے اس کی طرف بھی آیک لطیف ایماء ہو۔ اور اسلام پور قاضی ماجھی ملک ماجھ کا ایک بڑا علاقہ حکومت کے طور پر میرے بزرگول کو ملاتھا اور ملک ماجھ کا ایک بڑا علاقہ حکومت کے طور پر میرے بزرگول کو ملاتھا اور پھر رفتہ یہ حکومت خود مختار ریاست بن گئی۔ اور پھر کشرتِ استعال میں ماجھی کا لفظ قادی سے بدل گیا اور پھر اور بھی تغیر پاکر قادیان ہو گیا۔ غرض ناصرہ اور اسلام پور قاضی کا لفظ ایک بڑے پر معنی نام بیں۔ جو ایک ان میں سے روحانی سرسبزی پر دلالت کر تا ہے اور دوسرا بیں۔ جو ایک ان میں سے روحانی سرسبزی پر دلالت کر تا ہے اور دوسرا وصانی فیصلہ پر جو میچ موعود کا کام ہے۔ "

(ستاره قيصرييه - رُوحاني خرائن - جلد١٥ - صفحه١١٩)

☆★☆

( ۱x) دو دستمن گروه

حَضرت مسيح موعود عليه السلام فرمات بين:

" میسیٰ مسے کے دوگروہ دشمن تھے۔ ایک اندرونی گروہ یعنی وہ یہودی جنہوں نے اس کوصلیب دے کر مارنا چاہا۔ جن کی طرف سورہ فاتحہ میں یعنی آیت عَبْر الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ

میں اشارہ ہے۔ دوسرے بیرونی دشمن یعنی وہ لوگ جورومی قوم میں سے
متعصّب تھے۔ جن کو خیال تھا کہ بیہ شخص سلطنت کے ند بہ اور اقبال
کا دشمن ہے۔ ایسا ہی خدا نے آخری مسیح کے لئے دو دشمن قرار
دئے۔ ایک وہی جس کو اس نے یہودی کے نام سے موسوم کیا۔ وہ
اصل یہودی نہیں تھے۔ جس طرح یہ مسیح جو آسمان پر عیسی بن مریم
کہلا تا ہے دراصل عسیٰی ابنِ مریم نہیں بلکہ اس کا قبیل ہے۔ دوسرے
اس مسیح کے وہ دشمن ہیں جو صلیب پر غلو کرتے ہیں اور صلیب کی فتح
چاہتے ہیں۔ "

(تحفه گولژویه - روحانی خزائن - جلد۱۷ - صفحه ۳۰۴)

☆★☆

(×) مرہم عبسی اللہ اللہ مہم عبسی علیہ السلام کوصلیب سے اتار نے کے بعد مسیح موسوی :- حضرت عبسی علیہ السلام کوصلیب سے اتار نے کے بعد علیم نیکد ہمیں (جو صنہ ہدریم یعنی یہودیوں کی مجلس اعظم کاممبر تھا۔ اور حضرت عیسی علیہ السلام کا خفیہ مرید تھا ) نے ایک مرہم تیار کی۔ جو خوشبو دار چیزوں سے بنائی گئی تھی۔ یو حناباب ۱۹ میں اس کا ذکر ہے۔ اس مرہم کا نسخہ قانون ہو علی سینا (جلد ۳ صفحہ ۱۳۲۲) میں بھی درج ہے۔ اس کے علاوہ طب کی بیسیوں کتابوں میں بھی پایا جاتا ہے جن میں سے بعض کے نام حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب «مسیح ہندوستان میں "میں تحریر فرمانے ہیں۔

اس مرہم کے خواص جو نامور اطباء نے لکھے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ زخموں کو جلد بھرنے میں مدد دیتی ہے ، پیپ سے محفوظ کرتی ہے ، نیا گوشت پیدا کرنے میں مفید ہے ، اندرونی اور بیرونی سوجن کو دور کرتی ہے۔ وغیرہ وغیرہ ۔ بو علی سیناجو کہ مشہور اور بےمثل حاذق طبیب تھے اس مرہم کو لاجواب قرار دیتے ہیں۔ علم طب کی

بنیادی ، مشہور اور متند کتاب قرابادین قادری میں لکھا ہے کہ: '' حضرت مسے علیہ السلام کے لئے آپ کے حواریوں نے یہ مرہم تیار کی۔ "

(قرابادین قادری - باب ۲۲ - صفحه ۲۳ م)

حضرت عیسی علیہ السلام نے اپنی صدافت کے لئے یوناہ نبی کانشان پیش کیا تھا (لوقا ۱۱ : ۲۹، ۳۰) جس سے یہ بتانا مقصود تھا کہ آپ صلیب سے زندہ نے جائیں گے۔ مرہم عیسی نے اس نشان کی صدافت کے لئے ایک قوی شہادت کا کر دار ادا

مسیح محسی : — حضرت مسیح موعود علیه السلام نے اپنی صدافت کے لئے وفات مسیح کوپیش فرمایا۔ اس عقیدہ کے ثبوت کے طور پر بیسیوں نا قابل تر دید ثبوتوں کے علاوہ ایک بیہ ثبوت بھی آپ نے پیش فرمایا کہ ''مرہم علیسیٰ '' بیہ گواہی دی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیه السلام واقعہ صلیب کے بعد زندہ رہے اور ناریخ بیہ شہادت دین ہے کہ وہ ہجرت کر کے ہندوستان تشریف لائے اور پھر لمبی عمر پاکر طبعی طور پر فوت ہوئے۔ اور ان کی قبر سری گر کشمیر میں اب تک موجود ہے۔ الغرض ''مرہم عیسیٰ '' حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوے کی صدافت کے ثبوتوں میں سے عیسیٰ '' حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوے کی صدافت کے ثبوتوں میں سے

۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک حواری حضرت حکیم مجمد حسین (جن کابعد میں لقب ہی "مشہم عیسلی "مشہور ہو گیا) نے اس مرہم کا نسخہ تلاش کر کے اور بردی دوڑ دھوپ کے بعد اس کے اصل اجزاء کے حصول میں کامیابی حاصل کر لی۔ اور یہ مرہم تیار کی اور ایک اشتہار اس مرہم کے بارہ میں شائع کر دیا کہ:
"مرہم عیسیٰ اس کو اس لئے کہتے ہیں کہ جب حضرت مسیح صلیب پر سے زندہ نیج گئے ، حواریوں نے حضرت مسیح کے صلیبی زخموں پر لگانے

کے لئے اہمام اہلی کے تحت اس مرہم کو بنایا تھا۔ حضرت مسے تو بیاروں
کو اچھا کرتے تھے مگر اس مرہم نے حضرت مسے کو چنگا کر دیا۔ "
اس اشتہار سے عیسائی دنیا سے پاہو گئی۔ ایک تہلکہ کچ گیا۔ آپ کے خلاف مقدمہ قائم کیا گیااور معاملہ ہائی کورٹ تک پہنچ گیا۔ جس میں حکیم محمد حسین کو بالآخر فتح نصیب ہوئی اور اخباروں نے آپ کو مبارک بادیاں دیں۔ ( ملخص از کتاب "طبّی مانہ عامل" زیر عنوان "میری سوائح زندگی")
"طبّی مانہ عامل" زیر عنوان "میری سوائح زندگی")
پی اس مرہم نے حضرت مسے موعود علیہ السلام کے دعوی کی صدافت کا بیّن شوت فراہم کیا جس طرح عیسی علیہ السلام کی صدافت کے لئے اس نے شہادت دی۔

مرہم عیسیٰ نے دی تھی محض عیسیٰ کو شفا میری مرہم سے شفا پائے گا ہر ملک و دیار کہ ★ کھ

( XI ) صلیب سے پیار

حضرت مسيح موعود عليه السلام فرماتے ہيں:

"میں چونکہ مسے موعود علیہ السلام ہوں اس لئے حضرت مسے کی عادت کارنگ مجھ میں یا یا جانا ضروری ہے۔ حضرت مسے وہ انسان تھے جو مخلوق کی بھلائی کے صلیب پر چڑھے۔ کو خدا کے رحم نے ان کو بچا لیا۔ ..... انہوں نے سچائی کے لئے صلیب سے پیار کیا اور اس طرح اس پر چڑھ گئے جیسا کہ ایک بہادر سوار خوش عنان گھوڑے پر چڑھ تا ہے۔ سوالیاہی میں بھی مخلوق کی بھلائی کے لئے صلیب سے پیار کر ناہوں۔ ... جیسا کہ اس نبی نے سچائی کے لئے قبول کیا۔ ایساہی میں بھی قبول کر ناہوں۔ ... جیسا کہ اس نبی نے سچائی کے لئے قبول کیا۔ ایساہی میں بھی قبول کر تاہوں۔ اگر ... ایک سال کے اندر میرے نشان میں بھی قبول کر تاہوں۔ اگر ... ایک سال کے اندر میرے نشان

تمام دنیا پر غالب نه ہوں تو میں خدا کی طرف سے نہیں ہوں۔ میں راضی ہوں کہ اس جرم کی سزامیں سولی دیا جاوں اور میری ہڈیاں توڑی جائیں۔ "

(ترياق القلوب ـ روحانی خزائن ـ جلد۱۵ ـ صفحه ۴۹۸ ، ۴۹۹ )

☆★☆

(xii) صلیب بر فتح

حضرت مسيح موعود عليه السلام نے فرمايا .

جیسا کہ میں نے اس صلیب پر فتح پائی تھی جس کو یہودیوں نے اس کے قتل کے لئے کھڑا کیا تھا ، اس میں کا کام یہ ہے کہ اس صلیب پر فتح پاوے کہ جواس کے بنی نوع کے ہلاک کرنے کے لئے عیسائیوں نے کھڑی کی ہے۔ "

( تحفه گولژومیه - روحانی خزائن - جلد ۱۷ - صفحه ۲۵۷ )

☆★☆

(xiii) فتح

حضرت مشيح موعود عليه السلام فرماتے ہيں:

"اس مسیح کی پہلے مسیح کی طرح آسان پر بادشاہت ہے۔ زمین کی حکومتوں سے کچھ تعلق نہیں۔ ہاں جس طرح رومی قوم میں آخر دین مسیحی داخل ہو گیا ، اس جگہ بھی ایساہی ہو گا۔"

(تحفه گولژومیه- روحانی خرائن- جلد۱۷- صفحه ۳۰۴)

نيز فرمايا

"مذہب عیسائی آخر قیصری قوم میں گھس گیا۔ سواس خصوصیت میں بھی آخری مسیح کا اشتراک ہے۔ "

## ( تذكرته الشهادتين - روحاني خرائن - جلد٢٠ ـ صفحه٣٣)

★★☆ الشّان مشابهت (xiv)

مسیح موسوی . — روئے زمین پر صرف دو انبیاء کی تصاویر موجود ہیں۔ حضرت عبسیٰ علیہ السلام کی تصویر آپ کے ماننے والوں نے بڑی مہارت کے ساتھ شروع سے ہی تیار کر لی تھی اور عیسائی دنیا میں یہ اصل تصویر کے طور پر رائج ہے۔ ان کے کلیساؤل میں اور عبادت خانوں میں یہ تصویر نمایاں نظر آتی ہے۔ اور کتابوں اور کیلنڈروں اور پوسٹروں پر کثرت سے اس کی اشاعت کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ چادر قابل ذکر ہے جس میں حضرت مسیح علیہ السلام کو واقعہ صلیب کے بعدلپیٹا گیا تھا اور اس پر مرہم لگائی گئی تھی تاکہ آپ کے زخم جلد مندمل موسکیں۔ اس مرہم میں ایسے اجزاء شامل کئے تھے جنہوں نے امونیا گیس کے ساتھ کو میائی عمل کے ذریعہ اس چادر پر حضرت مسیح علیہ السلام کی شبیمہ کے نقوش مرتسم کے کردئے تھے۔

یہ چادر آج بھی اٹلی کے شہرتورین (TURIN) میں موجود ہے اور ابتداء ہے ہی

عیں اس کو "مقدس کفن" اور "مقدس
چادر" ( HOLY SHROUD) کے نام سے موسوم کیا گیا ہے اور ایک تبرک
کے طور پر اس کی حفاظت کی گئی ہے۔ اس پرجو حضرت مسے علیہ السلام کی شبیہ ہے وہ
بعینہ ان تصاویر جیسی ہے جو ابتداء سے عیسائی دنیا میں رائج ہیں۔ آج کلیسیاء
راہِ فرار اختیار کرتے ہوئے یہ اعلان کر رہا ہے کہ یہ وہ چادر نہیں ہے جس میں سے
علیہ السلام کو واقعہ صلیب کے بعدلپیٹا گیا تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ صدیول سے
ان میں سے ایک اکثریت کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ در اصل یہ وہی چادر ہے جو مرہم
لگانے کے بعد مسے کے جسم پر لیپٹی گئی تھی۔ بہرحال اس سے سروکار نہیں کہ
لگانے کے بعد مسے کے جسم پر لیپٹی گئی تھی۔ بہرحال اس سے سروکار نہیں کہ

کلیسیاءاس "مقدش کفن" کوکیاحیثیت دیتا ہے، اصل بات سے کہ جو بھی تصویر حضرت مسے کی ابتداء سے رائج ہے، خواہ وہ اس چادر پر ہو یا کسی اور جگہ، حقیقی نقوش کے ساتھ آپ کی شبیہ کو پیش کرتی ہے۔

مسیح محمری : حفرت مسیح موعود علیه السلام کے وقت میں بھی خدا تعالی نے ایسے اسباب مہتیا فرما دیئے کہ تصویر کشی کے آلات ایجاد ہو گئے اور حضرت مسیح علیہ السلام کی مماثلت میں آپ کی تصویر بنی۔ دونوں مسیحوں میں یہ ایک ایسا اشتراک ہے کہ کوئی دوسرا نبی اس خصوصیت میں شامل نہیں۔

تصویر کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ:

" بہم نے جو تصویر فوٹو لینے کے لئے پہلے دی تھی وہ اس واسطے تھی کہ یورپ اور امریکہ کے لوگ بہم سے بہت دور ہیں اور فوٹو سے قیافہ شناسی کاعلم رکھتے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کے لئے ایک روحانی فائدہ کاموجب ہو۔ . . . . چنانچہ بعض خطوط یورپ، امریکہ سے آتے ہیں جن میں لکھا ہے کہ دیکھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے امریکہ سے آتے ہیں جن میں کھا ہے ۔ شریعت میں ہر ایک امر جو کہ سے بالکل وہی مسیح ہے۔ شریعت میں ہر ایک امر جو کما یہ انتہا س کے نیچ آوے اس کو دیریار کھا جاتا ہے۔ " کماینفیع النتہا س کے نیچ آوے اس کو دیریار کھا جاتا ہے۔ " کوالہ۔ رجسر فاؤی۔ مجلس افتاء کے فیاؤی )

 $\triangle \bigstar \triangle$ 

## مماثلت کے زبر دست شواہر

ایک امریکہ کی عورت نے میری تصویر دیکھ کر کہا کہ بیہ یسوع لیعنی عبیسی علیہ السلام کی تصویر ہے۔ "

### (براہین احمد میہ حصتہ بیجم۔ روحانی خزائن جلد۔ ۱۲۔ صفحہ۳۲۱) ★★☆★☆

"خدای عجب باتوں میں سے جو مجھے ملی ہیں ایک یہ بھی ہے جو میں نے عین بیداری میں جو کشفی بیداری کہلاتی ہے ، یسوع سے کئی دفعہ ملا قات کی ہے۔ اور اس سے باتیں کر کے اس کے اصل دعوٰی اور تعلیم کا حال دریافت کیا ہے۔ یہ ایک بڑی بات ہے جو توجہ کے لائق ہے کہ حضرت یسوع مسئے ان چند عقائد سے جو گفارہ اور شلیث اور ابنیت ہے ایسے متنقر پائے جاتے ہیں کہ گویا ایک بھاری افتراء جو ان پر کیا گیا ہے وہ بہی ہے۔ یہ مکا شعنہ کی شہادت ہے دلیل افتراء جو ان پر کیا گیا ہے وہ بہی ہے۔ یہ مکا شعنہ کی شہادت ہے دلیل نہیں ہے۔ بلکہ میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر کوئی طالب حق نیت صفائی سے ایک میرے پاس رہے اور وہ حضرت مسئے کو کشفی حالت میں دیکھنا چاہے تو میری توجہ اور دعاکی برکت سے وہ ان کو دیکھ سکتا ہے۔ ان سے باتیں کر سکتا ہے اور ان کی نسبت ان سے گواہی بھی لئے طور پر یسوع مسئے کی روح سکونت رکھتی ہے۔ "
کے طور پر یسوع مسئے کی روح سکونت رکھتی ہے۔ "

(تحفه قيصرييه به روحانی خزائن جلد ۱۲ - صفحه ۲۷۳)

 $^{\wedge}$ 

"میں اس کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں اور میں نے اسے بارہا دیکھا ہے۔ ایک بار میں نے اور مسے نے ایک ہی پیالہ میں گائے کا گوشت کھایا تھا۔ اس لئے میں اور وہ ایک ہی جوہر کے دو مکڑے ہیں۔ "

(ملفوظات جلد ۳۔ صفحہ ۲۳۰) ☆★☆★☆

# باب سوم

چول مرا تکم از یئے قوم مسیحی دادہ اند مصلحت را ابنِ مریم نام من بنہادہ اند

البام اللي

"جومسے کو دیا گیا۔ وہ بمثابعت نبی علیہ السلام تبھے کو دیا گیا ہے اور تومسے موعود ہے اور تیرے ساتھ ایک نورانی حربہ جو ظلمت کو پاش پاش کر دے گا۔ اور یکسر الصلیب کا مصداق ہو گا۔ "

( تذکرہ ۔ صفحہ ۲۳۵)

## فرمان مسیحائے زما*ل*

"اگر خدا چاہے تو عیسیٰ ابن مریم کی مانند کوئی اور آدمی پیدا کر دے یااس سے بھی بہتر جیسا کہ اس نے کیا ..... بیاس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عیسائیوں نے شور مجار کھاتھا کہ مسیح بھی اینے قرب اور وجاہت کے روسے واحد لاشریک ہے ۔ اب خدا بتلا آ ہے کہ دیکھو میں اس کا ثانی پیدا کروں گا۔ جو اس سے بھی بہترہے جو غلام احمد ہے۔ لینی احمد کاغلام 'ندگی بخش جام احمہ ہے کیا ہی پیارا سے نام احمہ ہے لاکھ ہوں انبیاء مگر بخدا سب سے بڑھ کر مقامِ احمد ہے باغِ احمد سے ہم نے پھل کھایا میرا بستال کلام احمہ ہے ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے یہ باتیں شاعرانہ نہیں بلکہ واقعی ہیں اور اگر تجربہ کے روسے خدا کی تأئيد مسيح ابن مريم سے بڑھ كر ميرے ساتھ نہ ہو توميں جھوٹا ہوں۔ خدا نے ایساکیانہ میرے لئے بلکہ اپنے نبی مظلوم کے لئے۔ " ( دافع البلاء - روحاني خرائن - جلد ١٨ ـ صفحه ٢٨٠ )

"اس مسے کے مقابل پر جس کانام خدار کھاگیا۔ خدانے اس امت میں سے مسے موعود بھیجا جو اس پہلے مسے سے اپنی شان میں بہت بڑھ کر ہے اور اس نے اس دوسرے مسے کانام غلام احمد رکھا۔ تابیہ اشارہ ہو کہ عیسائیوں کا مسے کیسا خدا ہے جو احمد کے ادنی غلام سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یعنی وہ کیسامسے ہے جو اپنے قرب اور شفاعت کے مرتبہ میں احمد کے غلام سے بھی کم ترہے۔ "

( دافع البلاء - روحانی خزائن - جلد ۱۸ - صفحه ۲۳۳ ، ۲۳۳) کل نظم کلیک ۲۳۲ میلاد ۱۸ ا

" یہ علمی طوفان بیہ عقلی طوفان بیہ فلفی طوفان بیہ مکر اور منصوبوں کا طوفان بیہ فتق اور فجور کا طوفان بیہ لا لیج اور طبع دینے کا طوفان ہو ہا اباحت اور دہریت کا طوفان بیہ شرک اور بدعت کا طوفان جو ہان سب طوفانوں کو ذرا آئکھیں کھول کر دیکھو۔ اور اگر طاقت ہے توان مجموعہ طوفانات کی کوئی پہلے زمانہ میں نظیر بیان کرو۔ اور ایمانا کہو کہ مضرت آدم سے لے کر نا ایندم اس کی کوئی نظیر بھی ہے۔ اور اگر نظیر ہمیں تو خدائے تعالی سے ڈرو اور حدیثوں کے وہ مضف کر وجو ہو سکتے ہیں۔ واقعات موجودہ کو نظر انداز مت کرو تا تم پر کھل جائے کہ بیام طلالت وہی سخت د جالیت ہے جس سے ہریک نبی ڈرا تا آیا ہے جس کے لئے طاور تھا کہ مجدد وقت مسے کے نام پر آوے کوئکہ بنیاد فساد سے کی ہی منور تھا کہ مجدد وقت مسے کے نام پر آوے کوئکہ بنیاد فساد سے کی ہی امت ہواجو کہ ہی ذہرناک ہواجو عیسائی قوم سے دنیا میں تھیل گئی۔ حضرت عیسئی کو اس کی خبر دی عیسائی قوم سے دنیا میں تھیل گئی۔ حضرت عیسئی کو اس کی خبر دی گئی۔ تب ان کی روح روحانی نزول کے لئے حرکت میں آئی اور اس نے گئی۔ تب ان کی روح روحانی نزول کے لئے حرکت میں آئی اور اس نے گئی۔ تب ان کی روح روحانی نزول کے لئے حرکت میں آئی اور اس نے گئی۔ تب ان کی روح روحانی نزول کے لئے حرکت میں آئی اور اس نے گئی۔ تب ان کی روح روحانی نزول کے لئے حرکت میں آئی اور اس نے گئی۔ تب ان کی روح روحانی نزول کے لئے حرکت میں آئی اور اس نے گئی۔ تب ان کی روح روحانی نزول کے لئے حرکت میں آئی اور اس نے گئی۔ تب ان کی روح روحانی نزول کے لئے حرکت میں آئی اور اس نی

جوش میں آگر اور اپنی امت کو ہلاکت کامفسدہ بردازیا کر زمین براپنا قائم مقام اورسننسبهه چاہا جواس کااپیاہم طبع ہو کہ گویا وہی ہو۔ سو اس کو خدائے تعالیٰ ''نے وعدہ کے موافق ایک سٹ بہہ عطاکی اور اس میں مسیح کی ہمتت اور سیرت اور روحانیت نازل ہوئی اور اس میں اور مسیح میں بشد ت اتصال کیا گیا۔ گویا وہ ایک ہی جوہر کے دو مکڑے بنائے گئے اور مسے کی توجہات نے اس کے دل کواپنا قرار گاہ بنایا اور اس میں ہو کر اینا نقاضا بورا کرنا جاہا۔ پس ان معنوں سے اس کا وجود مسیح کا وجود ٹھہرااورمسے کے یہ جوش ارادات اس میں نازل ہوئے ۔ جن کانزول الہامی استعارات میں مسے کا نزول قرار دیا گیا۔ یاد رہے کہ یہ ایک عرفانی بھید ہے کہ بعض گذشتہ کاملوں کاان بعض پر جو زمین پر زندہ موجود ہوں عکس توجہ پڑ کر اور اتحادِ خیالات ہو کر ایساتعلق ہو جاتا ہے کہ وہ ان کے ظہور کو اپنا ظہور سمجھ لیتے ہیں اور ان کے ارا دات جیسے آسان بران کے دل میں پیدا ہوتے ہیں دیساہی باذنہ تعالیٰ اس کے دل میں جو زمین پر ہے پیدا ہو جاتے ہیں اور ایسی روح جس کی حقیقت کواس آ دمی سے جو زمین پر ہے متحد کیا جاتا ہے ، ایک ایساملکہ رکھتی ہے کہ جب چاہے بورے طور پر این ارادات اس میں ڈالتی رہے اور ان ارا دات کو خدا تعالیٰ اس دل سے اس دل میں رکھ دیتا ہے۔ غرض بیہ سنت اللہ ہے کہ تبھی گذشتہ انبیاء واولیاءاس طور سے نزول فرماتے ہیں اور ایلیاء نبی نے بیجی نبی ہو کر اس طور سے نزول کیا تھا۔ سومسیح تے نزول کی سجیّ حقیقت ہیں ہے جو اس عاجزیر ظاہر کی گئی۔ " ( ٱ مَنينه كمالات اسلام - روحاني خزائن جلده - صفحه ٢٥٣ تا ٢٥٧ )

"خداک اس رحم نے جوانسانوں کے لئے وہ رکھتا ہے تقاضا کیا کہ اپنے اس بندوں کوان کے دام تزویر سے چھوڑائے۔ اس لئے اس نے اس نے اس مسیح کو بھیجا تا وہ دلائل کے حربہ سے اس صلیب کو توڑے جس نے حضرت عیسیٰ کے بدن کو توڑا تھا اور زخمی کیا تھا۔ "

حضرت عیسیٰ کے بدن کو توڑا تھا اور زخمی کیا تھا۔ "

(تریاق القلوب۔ روحانی خزائن جلد ۱۵۔ صفحہ ۱۲۳۳) ماکا)

 $\triangle \triangle \bigstar \triangle \triangle$ 

" ہنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو .... یہ بشارت ملی کہ ایک شخص آپ کی امت میں سے مبعوث کیا جاوے گا جو .... صلیبی نزمب کی حقیقت کو توڑ دینے والا ہو گا اور اس لحاظ سے وہ مسیح ابن مریم ہو گا۔ "

(ملفوظات - جلدا صفحه ۵۲۲۷)



"سواس عاجز کو … . . حضرت مسیح کی فطرت سے ایک خاص مشابهت ہے۔ اور اسی فطرتی مشابهت کی وجہ سے مسیح کے نام پریہ عاجز بھیجا گیا تا صلیبی اعتقاد کو پاش پاش کر دیا جائے۔ " (فتح اسلام۔ روحانی خزائن۔ جلد ۳۔ صفحہ ۱۱۔ حاشیہ)





## اصلاح مسحیت کے لئے مسیح کی ضرورت

قرآن کریم نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ عیسائی حضرت مسیح علیہ السلام کی حقیقی تعلیم جو کہ دراصل توحید خالص پر مبنی تھی چھوڑ چکے تھے۔ فرمایا

وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْرُثُ ٱللَّهِ

(سوره توبه - آیت ۳۰)

کہ عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے

لَقَدْ كَفَرَا لَذِينَ قَالُوٓ أَإِنَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ أَبْنُ مَرْيَعَ اللَّهُ هُوَ ٱلْمَسِيحُ أَبْنُ مَرْيَعَ ( الله المائده - آيت ٤٣)

کہ یفنیناً ان لوگوں نے کفر کیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اُللہ ہی مسے ابن مریم ہے۔

ر مورہ معامدہ ہو ہے ۔ کہ نفیناً ان لوگوں نے کفر کیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تین میں سے ایک ہے اس معارب کی علیہ دیتر حقق کی زیار ہے کا معرفہ تاریخ کا گئی تھے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عمارت جو توحید حقیقی کی بنیاد پر قائم کی گئی تھی ، عیسائی دنیا اسے شرک و الحاد کے تبیشوں سے مسار کر چکی ہے ۔ ابنیت مسے ، الوہیت مسے ، تثلیث اور کفارہ جیسے زہرناک عقائد نے چشمہ توحید کو مسموم کر دیا تھا۔ عیسائیت کے اس فتنہ سے امت مسلمہ بھی حد درجہ متأثر تھی ۔ خاص طور پر

اٹھارویں صدی عیسوی کے مسلمانوں کی حالت و گر گول تھی۔

ایسے پر آشوب وقت کے لئے آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح ابن مریم کے نزول کی خبر دی تھی اور اس کا ایک بڑا کام یہ مقرر فرمایا تھا کہ '' کیسرالصلیب '' وہ صلیب لیعنی صلیبی عقائد کو باش باش کر دے گا۔ اور حضرت عبیسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی زمانہ میں اپنی آمد کی خبر دی تھی ۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے ان پیش گوئیوں کے مطابق حضرت مرزا غلام احمہ قادیانی علیہ السلام کو متیل مسیح بنا کر بھیجا۔ آپ جہال مذاہب عالم کے موعود تھے وہاں آپ نے خصوصی طور پر عیسائیوں کے لئے مسیح ہونے کا دعوٰی کیا تا وہ صلیب توڑی جائے جس نے مسیح علیہ السلام کے بدن کو توڑا تھا۔ آپ میہ عزم صمیم لے کر اٹھے کہ

ولو مزقت نرات جسمي واكسر.

خداکی قسم میں ضرور بالضرور تمہاری صلیب کو تکڑے گڑے کر دوں گا، خواہ مجھے مکڑے کمڑے کر دیا جائے اور میرے جسم کے ذروں کو بھی کچل دیا

آپ نے حیات مسے کے گراہ کن اور شرک سے بھرپور عقیدے کو باطل قرار دیتے ہوئے بائبل ، قرآن اور تاریخ کے دلائل کے ساتھ عقلی دلائل کا ایک انبار مہیا کیا۔ اور ان دلائل کی حقانیت پر قانون قدرت کی گواہی بھی پیش کی۔ آپ نے حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات کو غیسائیوں اور مسلمانوں کے مسلمات سے ثابت کیا جس سے نہ صرف عیسائیوں کے خدا کا فوت ہونا ثابت ہوا بلکہ عیسائیت کی کمر ٹوٹ گئی ۔۔۔۔۔ اور صلیب ٹوٹ گئی۔ آپ نے فرمایا ''سو بہت ہی خوب ہوا کہ عیسائیوں نکا خدا فوت ہو گیااور بیہ حملہ

ایک برچھی کے حملہ سے کم نہیں۔ "

(ازاله اوہام - روحانی خزائن - جلد ۳ صفحہ ۳۶۲)

پھر آپ نے توحید کی طرف دعوت دیتے ہوئے عیسائیوں کے مرقبہ بنیادی عقائد مثلاً الوہیت مسے ، ابنیت مسے ، تثلیث اور کفارہ وغیرہ کے بارہ میں بتایا کہ ان عقائد کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بہتان باندھنے کے مترادف ہے اور آپ پر سراسرافتراء ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ علیہ السلام خداتعالی کی توحید کا پر چار کرنے والے تھے ،اسی توحید کی خاطر وہ علیہ بر کھنچ گئے اور اسی کی خاطر انہوں نے ساری زندگی دکھ جھلے۔

آپ نے عیسائیوں کو ان کے مروّجہ عقائد کی غلطی سے آگاہ کرنے کے لئے عقلی اور نقلی طور پر سینکڑوں دلائل دئے ﴾ اور ان دلائل کی صدافت پر قانونِ قدرت کی گواہیاں پیش کیس اور خدا تعالیٰ کی طرف سے زندہ نشانوں کے ذریعہ اپنے قول کی حقانیت کا ثبوت فراہم کیا۔

مثلاً ۱۸۸۴ء کے قریب جب آپ نے اپنی معرکۃ الآراء کتاب براہین احدید کا چوتھا حصتہ شائع کیاتو آپ نے انگریزی اور ار دو میں ایک اشتہار ہیں ہزار کی تعداد میں وسیع پیانہ پر یورپ کے مختلف ممالک کے علاوہ امریکہ اور دوسرے ممالک میں بھی کثرت کے ساتھ شائع کیا اور یہ اشتہار مسیحی ندہب کے متبعین میں خصوصت کے ساتھ تقسیم کیا گیا۔

آپ نے اس اشتہار میں بیہ بیان کیا کہ میں اللہ تعالی کی طرف سے مسے ناصری کے قدم پر آیا ہوں اور بیہ کہ آج روئے زمین پر ستچا ند ہب صرف اسلام ہے کہ جو خدا سے ہم کلام کر آیا اور اس سے ملا تا ہے۔ آپ نے اپنے اس اعلان کی صدافت کے ثبوت کے لئے حق کے طالبوں کو خدائی نشان دکھانے کا وعدہ بھی کیا۔ آپ نے

انفاس " میں مجموعی طور پر متفرق ابواب میں مجموعی طور پر متفرق ابواب میں کم میں مجموعی طور پر متفرق ابواب میں ترتیب کے ساتھ جمع کر دیتے ہیں۔

یہ کہا کہ جواس دعوے کی صدافت میں ذرہ بھر بھی شبہ رکھتاہے وہ اگر طالب حق بن کر ایک سال تک میرے پاس قادیان میں آکر قیام کرے گاتو ضرور کوئی نہ کوئی الہی نشان دیکھ لے گا۔ نیزیہ کہ اگر اس عرصہ میں کوئی الہی نشان ظاہر نہ ہو تو میں بطریق حرجانہ یا جرمانہ دوسورو پہیے ماہوار کے جساب سے مبلغ چو ہیں سورو پہیے نفتراس شخص کو دوں گا۔ وہ جس طرح چاہے اپنی تسلی کر لے ۔

جہاں دیگر مذاہب کے پیرو گار اس دعوت کو قبول کرنے سے گریز کرتے رہے وہاں عیسائیوں نے بھی اس طرف رخ نہ کیا۔ حالانکہ یہ طریق فیصلہ انتہائی منصفانہ اور سے اور جھوٹے کے در میان امتیاز پیدا کر دینے والا تھا۔

پاذری صاحبان میں سے کوئی ایک سال کے لئے قادیان میں آکر حضرت مرزا صاحب کے پاس اللی نشان کا طلبگار ہو جاتا اور تعصب کو خیرباد کہتے ہوئے حق کا متلاشی ہوتا تو خدا تعالیٰ اسے ضرور حضرت مرزا صاحب کی ذات میں مسحیت کا جلوہ و کھا دیتا اور کوئی خارق عادت نشان ظاہر کر دیتا ورنہ آپ کی شکست اور پا در یوں کی فتح کو دنیا نظارہ کر لیتی۔

آپ نے عیسائیوں کے لئے سیح ہونے کے ثبوت کے لئے اپنے ایک مکاشفنہ کی شہادت بھی پیش کی اور فرمایا

"اس نے مجھے اس بات پر اطلاع دی ہے کہ در حقیقت بیوع مسے خدا کے نہایت بیارے اور نیک بندول میں سے ہے۔ اور ان میں سے ہے جو خدا کے بر گزیدہ لوگ ہیں۔ اور ان میں سے ہے جن کو خدا اپنے ہاتھ سے صاف کر تا۔ اور اپنے نور کے سایہ کے نیچے رکھتا ہے۔ لیکن جیسا کہ گمان کیا گیا ہے خدا نہیں ہے۔ ہاں خدا سے واصل ہے اور ان کا ملول میں سے ہے جو تھوڑے ہیں۔

اور خدا کی عجیب باتوں میں سے جو مجھے ملی ہیں ایک سے بھی ہے جو میں

نے عین بیداری میں جو کشفی بیداری کہلاتی ہے۔ بیوع میں سے کی دفعہ ملاقات کی ہے اور اس سے باتیں کر کے اس کے دعوے اور تعلیم کا حال دریافت کیا ہے۔ یہ ایک برسی بات ہے۔ یہ حضرت بیوع میں ان چند عقائد سے جو گفارہ اور شلیث اور ابنیت ہے۔ کہ حضرت بیوع میں ان چند عقائد سے جو گفارہ اور شلیث اور ابنیت ہے ایسے متنفر پائے جاتے ہیں کہ گویا ایک بھاری افتراء ان ہر کیا گیا ہے۔ وہ میں ہے۔ یہ مکا شفہ کی شہادت بے دلیل نہیں ہے۔ بلکہ گیا ہے۔ وہ میں ہے۔ اور وہ حضرت میں کو کشفی حالت میں دیکھنا چاہے تو میری توجہ اور دعاکی ہرکت سے وہ ان کو دیکھ سکتا ہے۔ ان سے باتیں میری توجہ اور دعاکی ہرکت سے وہ ان کو دیکھ سکتا ہے۔ ان سے باتیں میں وہ شخص ہوں جس کی روح میں ہروز کے طور پر میرے کی روح سکونت میں وہ شخص ہوں جس کی روح میں ہروز کے طور پر میرے کی روح سکونت میں وہ شخص ہوں جس کی روح میں ہروز کے طور پر میرے کی روح سکونت میں وہ شخص ہوں جس کی روح میں ہروز کے طور پر میرے کی روح سکونت میں ہوں جس کی روح میں ہرون ہے۔

( تحفير قيصربيه - روحانی خزائن - جلد ۱۲ صفحه ۲۷۲ ، ۲۷۳ )

اس دعوت کو بھی کسی نے قبول نہ کیااور کسی نے یہ گوارانہ کیا کہ تثلیث ، کفارہ اور ابنیت مسے وغیرہ عقائد سے حضرت مینے کی بیزاری خود مشاہدہ کر لے۔ البتہ بحث و متحیص اور مناظرہ کے لئے پادری عبداللہ آتھم ای۔ اے۔ سی وغیرہ کمربستہ ہوئے مگر ایمان کی ان نشانیوں کا ثبوت پیش کرناتو در کنار ، جو موجودہ اناجیل ایک سے مسیحی مگر ایمان کی ان نشانیوں کا ثبوت پیش کرناتو در کنار ، جو موجودہ اناجیل ایک سے مسیحی کے لئے امتیاز کے طور بیان کرتی ہیں ،وہ اپنے دعووں کو ہی عقلی یا نقلی دلائل سے ثابت کرنے سے قاصر رہے۔ پادری عبداللہ آتھم کے ساتھ آپ کا یہ مناظرہ کتاب "جنگ مقدیس" کی صورت میں شائع شدہ ہے۔

پادریوں کی مسلسل شکست کے ضمن میں پادری بشپ جارج ایلفرڈ لیفرائے (۱۸۵۴ء، ۱۹۱۹ء) کاذکر یہال غیر مناسب نہ ہو گا۔ چنانچیہ مشہور مورّخ حافظ نور محد نقشبندی چشتی ، مالک اصح المطابع د ،لی ایخ شائع کر دہ قر آن کریم کے دیباچہ میں صفحہ ۳۰ پرلکھتے ہیں۔

. اس زمانه میں یا دری لیفرائے یا در یوں کی ایک بہت بوی جماعت لے کر اور حلف اٹھا کر ولایت سے جلا کہ تھوڑے عرصہ میں تمام ہندوستان کو عیسائی بنالوں گا۔ ولایت کے انگریزوں سے روپیدگی بہت برسی مدد اور سستندہ کی مدد کے مسلسل وعدول کا اقرار کے کر هندوستان میں داخل ہو کر برا تلاطم بریا کیا۔ .... حضرت عمیلی کے آسان پر بجب م خاکی زندہ ہونے اور دوسرے انبیاء کے زمین میں مدفون ہونے کا حملہ عُوام کے لئے اس کے خیال میں کارگر ہوا۔ تب مولوی غلام احمد قادیانی کھڑے ہو گئے اور اس کی جماعت سے کہا کہ عیسیٰ جس کاتم نام لیتے ہو دوسرے انسانوں کی طرح سے فوت ہو کر دفن ہو کیے ہیں اور جس عسیٰی کے آنے کی خبر ہے وہ میں ہوں۔ پس آگر تم سعادت مند ہو توجھ کو قبول کر لو۔ اس تر کیب سے اس نے لیفرائے کوا تناتنگ کیا کہ اس کو پیچھا چھڑا نامشکل ہو گیااور اس ترکیب سے اس نے ہندوستان سے کے کر ولایت تک کے یا در بوں کو شکست دے دی ۔ "

جب میتی ہر پہلوسے عاجز اور لاجواب ہو گئے تو پادری فتح سے ، عیسائی احمد شاہ ،
پادری عماد الدین اور اسی قماش کے بعض اور پادریوں نے وہ راہ اختیار کی جو ہر
شریف النفس انسان کے لئے دلآزاری کے کانٹوں سے اُٹی ہوئی تھی ۔ انہوں نے
اپنے زعم میں مسلمانوں کو خاموش کرانے یا بالفاظ دیگر زخمی کرنے کے لئے یہ حربہ
اختیار کیا کہ اسلام ، بانی اسلام امام الصادقین سیدالاصفیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ
علیہ وسلم اور انتہات المومنین رضوان اللہ علیم بی اجمعین کے بارہ میں زہر

آشام تحریریں شائع کیں ، مگر میٹیلِ مسے علیہ السلام نے ان سیاہ باطن بد زبانوں کو انہیں کے مسلمات سے ہی الیی راہ دکھائی کہ اس خار زار سے برہنہ پا گذرنا خود انہیں کا نصیہ مجھرا۔ حضرت مرزاصاحب کی کتاب "نور القرآن اور کتاب البریہ وغیرہ اس کی شاہد ہیں ۔

آپ نے مسیحیوں کی اصلاح کے لئے کڑت سے اشتہار دیے اور بار بار
پادریوں کو دعوت دی کہ وہ عقا کد پر بحث کریں تاکہ حق کھل کر سامنے آجائے مگر
عیسائیوں کی طرف سے بھیشہ ہی لاچاری کا اظہار اور اس دعوت سے فرار کارویتہ ظاہر
ہواجواس امر کی دلیل ہے کہ مسیحیت کے موجودہ عقائد وہ نہیں جو حضرت عیسیٰ
علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیئے تھے۔ کیونکہ مسیح علیہ السلام صدافت کے علمبر دار تھے
اور صدافت بھی شکست خور دہ نہیں ہو سکتی۔ اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام
نے یہ منادی کی کہ وہ صدافت جو مسیح علیہ السلام لے کر آئے تھے اس کے آثار
میرے وجود میں ملاحظہ کرواور ان سے حصتہ پاؤ۔ پس یہ وہ کام تھا جس کے لئے
میرے وجود میں ملاحظہ کرواور ان سے حصتہ پاؤ۔ پس یہ وہ کام تھا جس کے لئے
آنے والے موعود کو مسیح اور ابن مریم کانام دیا گیااور اس کی صفات سے متصف کیا
گیاتا وہ مسیحیوں کے سامنے اسی مسیحیت کی جلوہ گری کرے جس کے ساتھ مسیح
گیاتا وہ مسیحیوں کے سامنے اسی مسیحیت کی جلوہ گری کرے جس کے ساتھ مسیح

آپ فرماتے ہیں ؛

چوں مرا نور از پئے قوم مسیحی دادہ اند مصلحت را ابنِ مریم نام من بنہادہ اند

آپ نے فرمایا

"سنت الله کے موافق یہ عاجز صلبی شوکت کو توڑنے کے لئے مامور ہے بعنی خداتعالی کی طرف سے اس خدمت پر مقرر کیا گیاہے جو کچھ عیسائی پادریوں نے کفارہ اور تثلیث کے باطل مسائل کو دنیا میں

پھیلا یا ہے اور خدائے واحد لاشریک کی سرشان کی ہے۔ یہ تمام فتنہ سے دلائل اور روشن براہین اور پاک نشانوں کے ذریعہ فرو کیا جائے ۔ اس بات کی کس کو خبر نہیں کہ دنیا میں اس زمانہ میں ایک ہی فتنہ ہے جو کمال کو پہنچ گیا ہے اور الہی تعلیم کاسخت مخالف ہے یعنی کفارہ اور شلیث کی تعلیم جس کو صلببی فتنہ کے نام سے موسوم کرنا چاہئے۔ کیونکہ کفارہ اور شلیث کی تمام اغراض صلیب سے وابستہ ہیں ۔ سوخد اتعالیٰ نے آسمان پرسے دیکھا کہ یہ فتنہ بہت بڑھ گیا ہے اور یہ زمانہ اس فتنہ کے تمقی واور سے دیکھا کہ یہ فتنہ کو بارہ بارہ کرے۔ اور اس نے ابتداء سے ایخ نبی مقبول صلیبی فتنہ کو بارہ بارہ کرے۔ اور اس نے ابتداء سے ایخ نبی مقبول صلی اللہ علیہ و سلم کے ذریعہ خبر دی تھی کہ جس شخص کی ہمت اور دعا اور قرت بیان اور تاثیر کلام اور انفاس کافر کش سے یہ فتنہ فرو ہو گاس کا نام اس وقت عیسی کی اور مسیح موعود ہو گا۔

(انجام المحقم - روحانی خزائن - جلداا صفحه ۲۶)

نيز فرمايا

" آخری زمانہ میں عیسائی مذہب اور حکومت کا زمین پرغلبہ ہو گا اور مختلف قوموں میں بہت سے تنازعات مذہبی پیدا ہوں گے۔ اور ایک قوم دوسری قوم کو دبانا چاہے گی اور ایسے زمانہ میں صور پھونک کر تمام قوموں کو دین اسلام پر جمع کیا جاوے گا یعنی سنت اللہ کے موافق آسانی نظام قائم ہو گا اور ایک آسانی مصلح آئے گا۔ در حقیقت اسی مصلح کا نام مسے موعود ہے کیونکہ جبکہ فتنہ کی بنیاد نصاری کی طرف سے ہوگی اور خدا تعالیٰ کا بڑا مطلب سے ہوگا کہ ان کی صلیب کی شان کو توڑے۔ اس لئے جو مخص نصاری کی دعوت کے لئے بھیجا گیا ہوجہ رعایت حالت اس قوم کے شخص نصاری کی دعوت کے لئے بھیجا گیا ہوجہ رعایت حالت اس قوم کے

جو مخاطب ہے اس کا نام مسیح اور عیسیٰ رکھا گیا۔ " (شہادت القرآن - روحانی خزائن - جلد۲ صفحہ۳۱۲)

«اَلاً ليت شعري هل تشاهد بعدنا مسيحًا يحطّ من السماء وينذر».



باب چہارم

بعد ازال از نفخ حق عسییٰ شدم شد زجائے مربی برتر قدم

# البيام اللي

«يا مريم اسكن انت و زوجك الجنة». (تذكرة، ص ٢٠).

«إني جاعلك عيسى ابن مريم». (تذكرة ص ٢١٩).

«يا عيسى سأريك أياتي الكبرى». (تذكرة ص ٢١٨).

«يا عيسى الذي لا يضاع وقته». (تذكرة ص ٢٧٣).

### فرمان مسیحائے زماں

اور فرمایا:

"اگر قرآن نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہول۔"

(تحفه الندوه - روحانی خزائن - جلد ۱۹ صفحه ۹۸) ۸ مرید

"وہ حی وقیوم خداجواس بات پر قادر ہے جوانسان کو حیوان بلکہ شر الحیوانات بنا دیوے جیسا کہ اس نے فرمایا ہے جَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ

كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ

کیاوہ ایک انسان کو دوسرے انسان کی صورت مثالی نہیں بنا سکتا؟ بلی وھو بکل خلق علیم

پھر جبکہ انسانیت کی حقیقت پر فناطاری ہونے کے وقت میں ایک ایسے ہی انسان کی ضرورت تھی جس کا محض خدا تعالی کے ہاتھ سے تولد ہوتا۔ جس کا آسان پر ابن مریم نام ہے تو کیوں خدا تعالی کی قادریت اس ابن مریم کے پیدا کرنے پر مجبور رہ سکتی ہے۔ سواس نے محض اپنے فضل سے بغیر وسیلہ کسی زمینی والد کے اس ابن مریم کوروحانی پیدائش اور روحانی زندگی بخشی۔ جیسا کہ اس نے خود اس کو اپنے الہام میں فرمایا۔

«ثم اجتبیناك بعدما أهلكنا القرون الأولی وجعلنك المسیح ابن مریم». لیمن پهر ہم نے کجھے زندہ کیابعداس کے جو پہلے قرنوں کو ہم نے ہلاک کر دیااور تجھے ہم نے سیحابن مریم بنایا یعنی بعداس کے جوعام طور پر مشائخ اور علماء میں روحانی موت پھیل گئی۔ انجیل میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے کہ سیح ستاروں کے گرنے کے بعد آئے گا۔ "

(ازاله اوہام \_ روحانی خزائن \_ جلد سے صفحہ ۲۲۳)

### ☆★☆★☆

"ابن مریم کاسوال بھی خدا تعالی نے بڑی صفائی سے حل کیا ہوا ہے۔ سورہ تحریم میں اس راز کو کھول دیا ہے کہ مومن مریم صفت ہو تا ہے اور پھراس میں نفخ روح ہو تا ہے۔ خدا تعالی نے اس تر تیب سے پہلے میرانام مریم رکھا۔ پھرایک وقت آیا کہ اس میں نفخ روح ہوا۔ اب مریم کے حمل سے جیسے مسے پیدا ہوا جو اسی روح القدس کے نفخ کا نتیجہ تھا ۔ اسلئے یہاں خود مسے بنادیا۔ براہین احمد یہ کو قرآن تریف کی اس آیت کے ساتھ جو سورہ تحریم میں بیان ہوئی رکھ کر دیکھواور پھراس تر تیب پر غور کرو کہ جو براہین میں رکھی ہے کہ پہلے مریم نام رکھا پھر نفخ روح کیا اور کھر یا عبیسٹی کہہ کر پکارا۔ اس آیت کی تفسیر کے لئے بھی دراصل ہی نوانہ تھا۔ "

(ملفوظات - جلد ۲۰ - صفحه ۲۱)



"اور میں عبسلی ہے جس کی انظار تھی اور الهامی عبارتوں میں مریم اور عبیسلی سے میں ہی مراد ہوں۔ میری نسبت ہی کہا گیا کہ ہم اس کونشان بناویں گے۔ اور نیز کہا گیا کہ یہ وہی عبیسلی بن مریم ہے جو

آنے والاتھا۔ جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ یبی حق ہے اور آنے والایمی ہے۔ " (کشتی نوح۔ روحانی خرائن۔ جلد ۱۹۔ صفحہ ۵۲) \*\*\*



### دو عورتیں ، دو بیچ

الله تعالیٰ فرماتا ہے

وَٱلَّتِيٓ أَحْصَنَتُ فَرْجَهَ افَنَفَخْنَ افِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَهُ اوَ الْمُنْكَاءِ وَلَا لَهُ لَكُاءً وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

لیعنی مریم نے جب انتہائی طور پر پا کدامنی اختیار کی توہم نے اس کو بیہ انعام دیا کہ وہ بچہ اس کوعنایت کیا جو روح القدس کے نفخ سے پیدا ہوا تھااور ان دونوں کو ہم نے ایک نشان بنایا۔

اس آیت کریمہ میں یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ بچے دو قسم کے ہوتے ہیں۔
ہیں۔ \_\_\_ ایک وہ کہ جن میں روح القدس کے نفخ کا اثر ہوتا ہے۔ ایسے بچے وہ ہوتے ہیں کہ جب عورتیں پاکدامن اور پاک خیال ہوں اور اسی حالت میں استقرار نظفہ ہو۔ یہ بچے پاک ہوتے ہیں اور شیطان کا ان میں حصتہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ اسخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

«لو أن أحدكم إذا أتى أهله فقال: اللّهم جنبني الشيطان وجنّب الشيطان ما رزقتني، فإن كان بينهما ولدٌ لم يضره الشيطان ولم يسلّط عليه».

(بخاري، كتاب بدأ الخلق، باب صفة إبليس).

کہ اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے اور بید دعاکرے کہ اے اللہ! ہم کو شیطان سے دور رکھ اور اس چیز سے بھی جو تو ہمیں دے شیطان کو دور ر کھ۔ \_\_\_\_ چنانچہ اگر بچۃ ہو توشیطان اسے نقصان نہیں پہنچاسکتااور نہ وہ اس پر غالب آسکتا ہے۔

۔۔۔۔ دوسری وہ عورتیں ہیں جن کے حالات اکثر گندے اور ناپاک رہتے ہیں۔ ان کی اولاد میں شیطان اپنا حصتہ ڈالتا ہے۔ جیسا کہ آیت وَشَارِکُهُو فِی اَلْاَمُو لِی وَالْاَوْلَادِ

میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ شیطان کو بیہ خطاب ہے کہ ان کے اموال اور اولاد میں حصہ دارین جا۔

عمومی طور پر ہر زمانہ میں الی عورتیں موجود ہوتی اور ایسے بیچ بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ چنانچہ قران کریم نے متعدد جگہ مثالیں دے کریہ واضح کیا ہے کہ اس عالم میں ایک کے بعد دوسرا دور آتا ہے۔ اور نیکوں اور بدوں کی جماعتیں ہمیشہ بروزی طور پر دنیا میں آتی رہتی ہیں۔

### مریم اور اس کا بیٹا

قرآن کریم بوجہ مماثلت ، مومنین کانام مریم اور بعدازاں ابن مریم قرار دیتا ہے۔ ابتداء سے اب تک امت محمدیہ میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ یعنی صفاتی مشابہت کی وجہ سے بعض لوگ گذشتہ بزرگوں کے نام سے موسوم ہو سکتے ہیں۔ یہ اشتراک اسمی محض صفاتی تشارک بر مبنی ہوتا ہے۔ \_\_\_\_\_ بلکہ خصوصیت سے یہ تصریح موجود ہے کہ مسلمانوں میں بعض لوگ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق مریم ہیں اور بعض ابن مریم۔ چنانچیہ بخاری شریف کی مشہور حدیث ہے مطابق مریم ہیں اور بعض ابن مریم۔ چنانچیہ بخاری شریف کی مشہور حدیث ہے مطابق مریم وابنہا».

(بخاري، كتاب بدء الخلق، باب اذكر في الكتاب مريم).

کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو پیدائش کے وقت مس کر تا ہے سوائے ابن

مریم اور اس کے بیٹے کے۔

اس مدیث کوصیح تشلیم کرتے ہوئے علامہ زمخت کی کھتے ہیں۔ «معناہ أن کل مولود یطمع الشیطان فی إغواءہ إلا مریم وابنها فإنهما کانا معصومین وکذلك کل من کان فی صفتهما ﴿ (تفسیر کشاف، جلد ۱، ص ۳۰۲).

علامہ زمخشری نے اس عبارت کے آخری فقرہ «وکذلك كل من كان في صفتهما».

میں بتایا ہے کہ اس حدیث کے لفظ مریم اور ابن مریم کااطلاق ان تمام پر آتا ہے جو صفاتی طور پر مرہمیت اور عیسوتیت کے رنگ میں رنگین ہیں۔

حضرت مریم آور حضرت علیہ ٹی اس میں کوئی خصوصیت نہیں بلکہ تمام انبیاء میں سے صرف حضرت مسیح علیہ السلام کو ہی معصوم ٹھہراناقر آن کریم کی نصوصِ صریحہ کے خلاف ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ فرما تا ہے

إِنَّ عِبَادِي لَيْسُ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ

کہ میرے خالص بندوں پر تو تبھی بھی غلبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ پس جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مقام محفوظ میں ہیں ، کاملین بھی وساوس شیطان سے محفوظ رہتے ہیں۔ وہ شیطان کی پیروی نہیں کر سکتے بعنی شیطان ان کو پھسلانہیں سکتا بلکہ ان کا شیطان گویا مسلمان ہو جاتا ہے۔

اناجیل سے آیک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ حضرت مسے علیہ السلام کو بعض او قات شیطان نے پیسلانے کی کوشش کی مگر خدا تعالی نے آپ کو ہربار اس کے مس سے پاک رکھااور آپ ہمیشہ اس سے محفوظ رہے اور آپ نے بھی بھی اس کی پیروی

نہیں کی۔ اس مقام محفوظ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ بالا حدیث میں بتایا ہے کہ ہرمری صفت اور عیسوی صفت مومن دام شیطان سے محفوظ رہے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں۔

'' روح القدس کا تعلق تمام نبیوں اور پاک لوگوں سے ہوتا ہے پھر مسیح کی اس میں کیا خصوصیت ہے ؟ اس کا جواب نہی ہے کہ کوئی خصوصیت نهیں بلکہ اعظم اور اکبر حصہ روح القدس کی فطرت کا حضرت سیدنا محمہ مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ لیکن چونکہ یہود شریر الطبع نے حضرت مسے پر بہتان لگا یا تھا کہ ان کی ولادت روح القدس کی شراکت سے نہیں بلکہ شیطان کی شراکت سے ہے یعنی ناجائز طور یر۔ اس لئے خدا نے اس بہتان کی ذب اور دفع کے لئے اس بات پر زور دیا کہ مسے کی پیدائش روح القدس کی شراکت سے ہے اور مس شیطان سے پاک ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکالنا لغنتیوں کا کام ہے کہ دوسرے نبی مسِ شیطان سے پاک نہیں ہیں۔ بلکہ یہ کلام مخض یہودیوں کے خیال باطل کے دفع کے لئے ہے کہ مسے کی ولادت مسِ شیطان سے ہے لینی حرام طور پر۔ پھر چونکہ سے بحث مسے میں شروع ہوئی اس لئے روح القدس کی پیدائش میں ضرب المثل مسیح ہو گیا۔ ورنہ اس کو یاک پیدائش میں حضرت تحجر مصطفے صلتی الله علیه وسلم پر ایک ذرّہ ترجیح نهيس بلكه دنياميس معصوم كامل صرف محمد مصطفه صلى الله عليه وسلم ظاهر ہوا ہے۔ اور بعض حدیثوں کے بیہ الفاظ کہ مسِّ شیطان سے یاک صرف ابن مریم اور اس کی مال یعنی مریم ہے۔ بید لفظ بھی یہودیوں کے مقابل پرمسیحکی یا کیزگی ظاہر کرنے کے لئے ہے گویا یہ فرماتا ہے کہ دنیا میں صرف دو گروہ ہیں ۔ ایک وہ جو آسان پر ابن مریم کہلاتے ہیں اگر

مرد ہیں۔ اور مریم کہلاتے ہیں اگر عورت ہیں۔ دوسرے وہ گروہ ہے جو آسان پر یہود مغضوب علیهم کہلاتے ہیں ۔ پہلا گروہ مش شیطان سے پاک ہے اور دوسرا گروہ شیطان کے فرزند ہیں۔ "
د تحفہ گولڑویہ۔ روحانی خرائن۔ جلد ۱۷۔ صفحہ ۳۲۳ حاشیہ)

مقامِ مرکیت سے مقامِ عیسوتیت تک

الله تعالى فره تا ج وَضَرَبُ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ اَمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتَ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ شَوَمَهُمُ البَّنَّ عِمْرَنَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَ افِيهِ مِن رُّوحِنا وَصَدَقَتْ بِكَلِمَتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَنْنِينَ لَهُ الْفَيْنِينَ لَيْ اللّهِ وَمِنْ الْفَيْنِينَ لَيْ الْفَيْفِينَ الْفَيْنِينَ لَيْ الْفَيْفِينَ اللّهِ وَمِنْ الْفَيْنِينَ لَيْ الْفَيْفِينَ الْفَيْفِينَ اللّهُ الْفَيْفِيلُهُ الْفَيْفِيلُونَا الْفَيْفِيلُ الْفَيْفِيلِينَ لَهِ اللّهِ الْفَيْفِيلِينَ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللل

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی مثال فرعون کی بیوی اور حضرت مریم

ترجمہ: \_\_\_\_\_\_ اور مومنوں کی حالت اللہ تعالی فرعون کی بیوی کی طرح بیان کر تاہے جبکہ اس نے اپنے رب سے کہا کہ اے خدا! تواپنے پاس ایک گھر جنت میں میرے لئے بھی بنا دے اور مجھ کو فرعون اور اس کی بد اعمالیوں سے بچااور اس طرح اس کی ظالم قوم سے نجات دے۔ اور پھر اللہ تعالی فرماتا ہے۔ مومن کی حالت مریم کی طرح ہے جو عمران کی بیٹی تھی۔ جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی اور ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور اس نے اس کلام کی جو اس کے رب نے اس پر نازل کیا تھا تصدیق کر دی تھی اور وہ اس کی کتابوں پر ایمان لائی تھی اور اس نے فرمانبرداری کا مقام حاصل کر لیا تھا۔

صدیقہ سے دی ہے لینی مومن دوقتم کے ہوتے ہیں۔

اول: \_ وہ جو نیکی آور تقوی پر قائم ہوتے ہیں مگر من شیطان سے بھلی پاک نہیں ہوتے۔ بلکہ بھی کبھار وہ جذباتِ نفسانی کے پنچے دب جاتے ہیں لیکن بہت جلد نجینی مین اُلْفَوْ مِراَلظَ لِلْمِین

کا وظیفہ شروع کر دیتے ہیں اور عنایت اللی ان کی دینگیری فرماتی ہے۔ یہ مومن حضرت آسیہ زوجہ فرعون سے مشابہ ہیں۔

دوم: \_\_\_\_ وہ مومن جو شیطان کے تمام راستوں کو بند کر کے احصان کی صفت سے متصف ہو جاتے ہیں بلکہ شیطان ان کے راستے چھوڑ کر دوسری راہ پر آجانا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مقام مربمیت کے وارث ہوتے ہیں۔ ان کو ہی آیات بالا میں حضرت صدیقہ سے مشابہ قرار دیا گیا ہے۔

حضرت مریم کے بارہ میں اللہ تعالی فرمانا ہے۔ أمید وصدِ یق کہ مسے علیہ السلام کی مال صدیقہ تھیں۔ اس اللہ کی مال صدیقہ تھیں۔ یعنی حضرت مریم مقام صدیقیت پر متمکن تھیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مریمی صفات کا حامل مومن مقام صدیقیت پر فائز ہونا ہے۔ وہ صدَّقَتْ بِکَلِمَاتِ رَبِّها کا مصداق اور الْقَنْنِينَ کے زمرہ میں شامل ہونا ہے۔ اور اس عظیم مرتبہ تک مرد مومن بمنزلہ عورت کے ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیّد عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فقرح الغیب میں مقالہ حضرت سیّد عبد العدقع والقناع... عن وجھك سے شروع فرمایا ہے۔ جس کی شرح میں شخ عبد الحق محدث دہلوی تحریر فرماتے ہیں۔

" در تعبیر برقع و قناع که از لباس منساء است اشار تست بآنکه مرد تا ظهور کمال و تحقیق بر بان توحید تکم زنان دار د و دعوی مردانگی ازوے درست نیاید- "

(فتوح الغيب - صفحه ١١٩ - المقاليه السادسه والعشيرون)

یعنی برقع اور قناع کی تعبیریہ ہے کہ یہ عورت کالباس ہے۔ اس میں اشارہ یہ ہے کہ ظہور کمال تک مرد بھی بمنزلہ عورت کے ہوتا ہے۔ پس اس میں ہر طالب کو عورت قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ لطیف استدلال مذکورہ بالا آیات کریمہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِینَ ءَامَنُواْ اَمْرَاتَ فِرْعَوْنِ

سے کیا گیا ہے۔ کہ بعض ان میں سے صفت آسیہ سے متصف ہوتے ہیں اور بعض مرمی رنگ میں رنگین ہوتے ہیں۔

پھر جب ایسامومن مقام مریمیت ہے ترقی کی جانب قدم اٹھا تا ہے تو فَنَفَخْنَا فِیکِہِ مِن زُّوجِنَا

کا مصداق بن جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ اس میں اپنی روح پھونک دیتا ہے۔ تو وہ مرد مومن جو سلوک کی راہ میں بمنزلہ عورت کے ہوتا ہے معنوی طور پر حاملہ ہو جاتا ہے یعنی مربی قالب میں عیسوی بچہ تیار ہو جاتا ہے۔ پھر ولادت معنوی کا وقت ہوتا ہے جس کو درد زہ کی تکلیف دہ کیفیت سے مناسبت ہوتی ہے۔ اور مومن کامل مقام رسالت پر فائز ہو جاتا ہے ۔ حدیثِ نبوی "علماء امتی کا نبیما بنج اسٹرٹل اس پر دال ہے۔ گو یہ ضروری نہیں کہ اسے رسول کا خطاب دیا جائے۔ بہر حال اس مقام پر ایک سالک روحانی لحاظ سے عورت کی صفات سے ترقی کر کے مردائی کی

اس آیت میں حضرت مریم کے ذکر کے ساتھ " کا "کی ضمیر مذکر استعال کر کے خدا تعالی نے یہ وضاحت فرما دی کہ یمال مریم سے مراد مرد موہ مومن ہے جو صفات مریمیہ سے ترقی کر کے صفات عیسوی کا جامہ پہن لیتا ہے۔ کیونکہ اگر یمال حضرت مریم جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں ، ان کاذکر ہوتا تو ضمیر " کا "کی بجائے " ھا "استعال ہونی چاہئے تھی جو کہ تانیث کے لئے استعال ہوتی ہے۔ پس یہاں مذکر ضمیر استعال میں لا کر یہ واضح کیا گیا ہے کہ یہاں کلام تشلی ہے۔

صفات کا حامل ہو جاتا ہے لینی مقام مرمیت سے مقام عیسویت تک پہنچ جاتا ہے۔ تصوف کی زبان میں اسے ولادت معنوی یا ولادت ثانیہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ مشہور صوفی امام الطائفہ الشیخ السمہر ور دی فرماتے ہیں۔

«يصير المريد جزء الشيخ كما أن الولد جزء الوالد في الولادة الطبعية وتصير هذه الولادة آنفًا ولادةً معنوية كما ورد عن عيسى صلوات الله عليه، لن يلج ملكوت السماء من لم يولد مرتين. فبالولادة الأولى يصير له ارتباط بعالم الملك، وبهذه الولادة يصير له ارتباط بالملكوت، قال الله تعالى: [وكذلك نُري ابرهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين]. وصرف اليقين على الكمال يحصل في هذه الولادة، وبهذه الولادة يستحق ميراث الأنبياء ومن لم يصله ميراث الأنبياء ما وُلد وإن كان على كمالٍ من الفطنة والذكاء».

(عوارف المعارف، جلد أول ص ٨٥ وص ١٢٥ و١٢٦).

کہ مریدائیے شخ کااس طرح حصہ بن جاتا ہے جس طرح کہ ولادت طبعی میں بیٹا اپنے باپ کاحصہ ہوتا ہے۔ مرید کی ولادت ، ولادت معنوی ہوتی ہے جیسا کہ حضرت عبیسیٰ نے فرمایا ہے کہ جو شخص دو دفعہ بیدا نہیں ہوتا وہ خدا کی باد شاہت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ولادت طبعی سے انسان کا دنیا سے تعلق ہوتا ہے اور ولادت معنوی سے ملکوت اعلی کے ساتھ۔ یہی معنے اس آیت کے ہیں ....

وَكَذَلِكَ نُرِى ٓ إِنزَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ .... - خالص اور كامل يقين اسى ولادت كے ساتھ حاصل ہوتا ہے ۔ اس پيدائش كے ساتھ ہى انسان انبياء كى وراثت كامستى ہوتا ہے ۔ جس شخص كو وراثت انبياء نہ ملے وہ باوجود دانا و ہوشيار ہونے كے پيدا نہيں ہوتا۔

رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مولوا قبل اُن تمولوگا کہ مرنے سے پہلے موت قبول کرو۔ لینی حقیقی زندگی خواہشات پر موت وار د کرنے کے بغیرناممکن الحبصول ہے۔ گویا فرمایا کہ جب تم گناہ آلود جامہ کو سانپ کی کینچلی کی طرح بدل لوگے ، تم نئے انسان ہوگے۔ اسی کانام اصطلاح تقتوف میں ولادت ثانیہ ہے۔ چنانچہ تمام صوفیاء اس لفظ ''ولادت '' کو استعال کرتے ہیں ۔ مشہور صوفی حضرت سہیل رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

«الخوف ذكرٌ والرجاء أنثى معناه منهما تُولدُ حقائق الإيمان».

(شرح التّعرف (قلمي) ص ٥٧).

لعنی خوف مذکر ہے اور امید مؤنث۔ ان کے ملنے سے حقیقتِ ایمان پیرا ہوتی ہے۔

مریم سے عیسیٰ بننے کی کیفیت اور ولادتِ معنوی کے بارہ میں حضرت مولانا روم رحمة الله علیه اپنی مثنوی میں فرماتے ہیں۔

> بهجو مریم جال ز آسیب حبیب حالمه شد از مسیح دلفریب

کہ مریم کی جان حبیب کے سائے سے حاملہ ہوئی اور اس نے دلفریب مسیح کو حمل میں لیا۔ یعنی مریم صفت مومن پر جب اللہ تعالی نفخ روح کر تا ہے تووہ عیسوی بیچے کو روحانی طور پر حمل میں لے لیتا ہے۔ پھر ایک اور مقام پر فرمایا۔

> جان با در اصل خود عسیی دم اند یک زمال زخم اند دیگر مرجم اند گر حجاب از جان با برخاست گفت بر جانے مسیحا آساستے

لینی جانیں اپنے اصل کے کحاظ سے عبیسیٰ دم ہی ہیں۔ بھی وہ زخم ہوتی ہیں اور بھی مرہم۔ اگر جانوں سے حجاب اٹھ جائے تو ہر جان کہنے لگے کہ میں مسے ہی کی طرح ہوں۔

چنانچہان صفات سے متصف اولیاء اللہ اور کاملین نے عسیٰ ہونے کا دعوٰی

کیا۔ شاہ نیاز احمد دہلوی فرماتے ہیں۔

عبیسی مرتی منم ، احمد ہاشی منم حیدر شیر نر منم ، من نه منم من منم

کہ میں ہی علیسیٰ بن مریم ہوں ۔ میں ہی احمد ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ میں ہی علی ہوں ، میں ، میں نہیں ہوں ، میں ، میں ہوں۔

اور حضرت شيخ معين الدين اجميري رحمة الله عليه فرماتے ہيں۔

دمبرم روح القدس اندر معینے میدمد من نے گویم مگر من عبیسی ثانی شدم

کہ روح القدس ہر وقت معین کے اندر جلوہ گر رہتا ہے میں کہتا نہیں مگر میں عبیہ کی خانی ہوں۔

حضور عليه السلام فرماتے ہیں۔

صد ہزار آن یو سفے بینم درایں چاہ ذقن وال مسے ناصری شد از دم او بے شار

کہ میں محد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھوڑی کے گڑھے میں لا کھوں پوسف دیکھتا ہوں

اور اس کے دم سے بے شارمسے پیدا ہوئے۔

" " الله! الله! الله! برانسان بقدرت كامله حق تعالى عببنى وقت خويش است و بردم او را برائخ خود معامله نفس عيسوى پيش است - " رساله درد)

کہ اللہ اللہ! ہرانسان خداکی قدرت سے اپنے وقت کا عبیسی ہے اور اس کے

ساتھ عیسوی معاملہ درپیش رہتا ہے۔ ☆ اس طرح حضرت مسے موعود علیہ السلام فرماتے ہیں۔ '' یسوع ناصری نے اپنا قدم قرآن کی تعلیم کے موافق ر کھا۔ اس لئے اس نے خدا سے انعام پایا۔ ایساہی جو شخص اس پاک تعلیم کو اپنا

کے یہاں یہ سوال پیدا ہوسکتا ہے کہ اگر مقام عیسوی مرتبہ رسالت ہے تواس قدر لوگ مقام نبوت پر فائز کیسے ہوئے۔ حالانکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک نبی کی خبر دی ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ

راً لا إنه ليس بيني وبينه نبي ولا رسول» (طبراني في الأوسط والكبين). اس كاجواب يه ہے كه مقام عيسوى پر پہنچنے والے امت ميں بے شك كئ اولياء الله بيں ليكن ان كو نبى كالقب نهيں ديا گيا۔ آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمايا

«علماء أمتي كأنبياء بنى اسراءيل». (بهجة النظر بر حاشية نزهة النظر شرح

نخبة الفكر : ۱۹۰۰) اليے لوگ بني اسرائيل كے نبيوں كى مانند ہوں گے۔ ليخي ان كامرتبہ نبيوں كا ہے ليكن نام نبي نہيں ركھا گيا۔ ان ميں صرف ايک شخصيت ايى ہے كہ جس كى آمد كى خبر جب آخضرت صلى الله عليه وسلم نے دى تواسے مسے اور نبى كالقب عطافرمايا۔ اسے پھر الله تعالى نے بھى نبى كه كر يكارا اور حضرت مسے عليه السلام سے كمال مشابهت عطافرمائي۔

اس مسللہ کا قرآن کریم نے ایک اور پہلوبھی بیان فرمایا ہے وہ آیت سککھ عکن آل نے اسین

میں مذکور ہے۔ اس آیت میں حضرت آلیاں پر ہی سلامتی نہیں بھیجی گئی بلکہ ان کے ساتھ اور الیاس بھی جمع کر دیۓ گئے ہیں۔ حضرت مسے علیہ السلام نے بھی علیہ السلام کو ایلیا قرار دے کر انہیں الیاس ثابت کیا اور اپنے لئے ارباص کے طور پربیان فرمایا اور حضرت مسید موعود علیہ السلام نے حضرت سیدا حمد شہید کو اپنے لئے الیاس کے رنگ میں

رہبر بنائے گاوہ بھی بیوع کی مانند ہو جائے گا۔ یہ پاک تعلیم ہزاروں کو عیسیٰی مسے بنانے کے لئے تیار ہے اور لا کھوں کو بنا چکی ہے۔ "

(سراج الدین عیسائی کے چار سوالوں کا جواب روحانی خزائن۔ جلد ۱۲۔ صفحہ ۳۸۸)

عدسیٰی کے معجزوں نے مردے جلا دیئے
معروں نے عمیسیٰ بنا دیئے
معروں نے عمیسیٰ بنا دیئے

# زاد زال مریم مسیح این زمان

خداتعالیٰ نے قرآن کریم میں وضاحت فرمادی ہے کہ وہ اس امتت کے بعض افراد کو مقام مربی عطافرمائے گا۔ اور بعض کواس مقام سے ترقی دے کر نفخروح کے ذریعہ عیسوی مرتبہ تک پہنچائے گا۔ ہی ذکر حدیث نبوی میں بھی ملتا ہے۔ پس وہ موعود نبی جس نے میچکی قوت اور طبع پر خیرِامت میں ظہور کرناتھا اس کو بھی مریم اور ابن مریم کانام دیا گیا۔ چنانچہ حضرت میچموعود علیہ السلام اس زمانہ میں میچاور عیسیٰ بن کر مبعوث ہوئے۔ آپ ایک وقت تک حات مریمی میں رہے اور پھر خدا تعالیٰ نے آپ کو نفخ روح کے ذریعہ عیسیٰ بنا دیا۔ چنانچہ حضور علیہ السلام مقام مریمیت سے مقام کو نفخ روح کے ذریعہ عیسیٰ بنا دیا۔ چنانچہ حضور علیہ السلام مقام مریمیت سے مقام

بنة ارباص کے طور پر بیان فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ الیاس کا مقام ارباصیت کا بھتام ہے۔ پس جب بھتر واور راہ درست کرنے والے کے طور پر ہے۔ پس جب مومن خداتعالیٰ کی طرف سے نفخ روح کے بعد مقام عیسویت یا مقام مسیحت کو پہنچتا ہے تو اس مقام کے حصول سے ماقبل حالت اس کے لئے مقام الیاسیت ہے جو کہ مسیح اور کے لئے بطور الیاس (ایلیا) کے ہے۔ لہنلا آیت کریمہ مسکلہ کم علی بالیہ اسین میں ہر اس الیاس کے لئے خداکی طرف سے سلامتی کا وعدہ ہے جو مقام محفوظ پر پہنچ کر عسیلی اور مسیح کے مقام پر فائز ہونے کے لئے تیار ہوتا ہے۔

عیسوتیت تک سفراور نفخ روح اور ولادت معنوی کی تفصیل بیا ن کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

"بہ ایک استعارہ تھا جو کسی کی سمجھ میں نہ آیا۔ اس کے لئے ہیں وقت مقدر تھا۔ پھر عجیب تربات یہ ہے کہ مریم ، نفخ روح اور میرا نام عیسی رکھنے کے الہاموں میں صرف ۹ یا ۱۰ ماہ کا فاصلہ ہے ، جو کہ مدّتِ حمل ہے۔ ان تمام ترقیات کا سلسلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ " (ملفوظات ۔ حلد ۲ ۔ صفحہ ۲۸۸)

"خدا تعالیٰ کا پاک کلام جو میری کتاب برابین احمدید کے بعض مقامات میں لکھا گیاہے۔ اس میں خدا تعالیٰ نے بتھری وکر کر دیاہے کہ کس طرح مجھے عیسیٰ بن مریم ٹھہرایا۔ اس کتاب میں پہلے خدانے میرا نام مریم رکھااور بعداس کے ظاہر کیا کہ اس مریم میں خدا کی طرف سے روح پھونک کئی اور پھر فرمایا کہ روح پھونک کے بعد مریم مرتبہ عیسوی مرتبہ کی طرف منتقل ہو گیااور اس طرح مریم سے عیسلی پیدا ہو کر ابن مرتبہ کی طرف منتقل ہو گیااور اس طرح مریم سے عیسلی پیدا ہو کر ابن مرتبہ کی طرف منتقل ہو گیااور اس طرح مریم سے عیسلی پیدا ہو کر ابن مرتبہ کے متعلق فرمایا۔ «فاجاءہ المخاض إلى جذع النخلة قال یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسباً منسیاً منس

اس جگہ خدا تعالیٰ ایک استعارہ کے رنگ میں فرما تا ہے کہ جب اس مامور میں مربی مرتبہ سے عیسوی مرتبہ کا تولد ہوا اور اس لحاظ سے یہ مائمور ابن مریم بننے لگا تو تبلیغ کی ضرورت جو در د زہ سے مشابہت رکھتی ہے اس کو امّت کی خشک جڑھ کے سامنے لائی ۔ جن میں فہم اور تقوٰی کا پھل نہیں تھااور وہ طیّار تھے کہ ایباد عوٰی سن کر افتراء کی ہمتیں لگا دیں اور دکھ دیں اور طرح طرح کی باتیں اس کے حق میں کریں تب اس نے اپنے دل میں کہاکہ کاش میں پہلے سے مرجاتا اور ایسا بھولا بسرا ہو جاتا کہ کوئی میرے نام سے واقف نہ ہوتا۔ "

(حقیقة الوحی - روحانی خزائن - جلد ۲۲ - صفحه ۷۵ حاشیه) "میری دعوت کی مشکلات میں سے ایک رسالت اور وحی اللی اور مسیح موعود ہونے کا دعوٰی تھا۔ اس کی نسبت میری گھبراہٹ ظاہر کرنے کے لئے یہ الہام ہوا تھا۔

«فاَجاءه المخاص إلى جذع النخلة قال يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيًا منسيًا».

مخاض سے مراد اس جگہ وہ امور ہیں جن سے خوفناک نتائج پیدا ہوتے ہیں اور جذع النخلة سے مراد وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کی اولاد مگر صرف نام کے مسلمان ہیں ۔ بامحاورہ ترجمہ بیہ ہے کہ در د انگیز دعوت جس کا نتیجہ قوم کا جانی دسمن ہو جانا تھا اس مامور کو قوم کے لوگوں کی طرف لائی جو تھجور کی خشک شاخ یا جڑکی مانند ہیں۔ تب اس نے خوف کھاکر کہا کہ کاش میں اس سے پہلے مرجانا اور بھولا بسرا ہو جانا۔ "کھاکر کہا کہ کاش میں اس سے پہلے مرجانا اور بھولا بسرا ہو جانا۔ "

روحانی خرائن۔ جلدا۲۔ صفحہ ۲۸، ۲۹ حاشیہ)
و هُنِوَیَ إِلَیْكِ بِعِنْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسُوقِطْ عَلَیْكِ رُطَبًا جَنِیَا
یہ حضرت مریم کو اس وقت وحی ہوئی تھی کہ جب ان کا لڑکا
عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوا تھا اور وہ کمزور ہوئی تھیں۔ اور خدا تعالیٰ نے
اسی کتاب براہن احمد یہ میں میرا نام بھی مریم رکھا اور مریم صدیقہ کی
طرح مجھے بھی علم ویا «وکن من الصالحین الصدیقین».
طرح مجھے بھی علم ویا «وکن من الصالحین الصدیقین».

بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ صدیقیت کاجو حمل تھااس سے بچہ پیدا ہوا۔ جس کانام عیسلی رکھا گیا۔ اور جب تک وہ کمزور رہا صفات مرسمید اس کی پرورش کرتی رہیں۔ اور جب وہ اپنی طاقت میں آیاتواس کو پیارا گیا

[يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليًّ].

دیکھو ۵۵۲ براہین احمد ہے۔ یہ وہی وعدہ تھا جو سورہ تحریم میں کیا گیا اور ضرور تھا کہ اس وعدہ کے موافق اس امت میں سے کسی کا نام مریم ہوتا اور پھر اس طرح ترقی کر کے اس سے عیسلی پیدا ہوتا اور وہ ابن مریم کہلا تا۔ سو وہ میں ہول ۔ وحی [هزئ إليك]. مریم کو بھی ہوئی اور مجھے بھی۔ مگر باہم فرق ہے کہ اس وقت مریم ضعف بدنی میں مبتلا تھی اور میں ضعف مالی میں مبتلا تھا۔ "

(نزول أسيح- روحانی خزائن - جلد ۱۸ - صفحه ا ۵۴)

"جب میں نے اپنی کتاب براہین احمدیہ تصنیف کی جو میری پہلی تصنیف کی جو میری پہلی تصنیف ہے جو میری پہلی تصنیف ہے تو میری پہلی تصنیف ہے تو مجھے سے تعارف نہ تھا تب میں نہ تھا اور میں ایک گمنام آدمی تھا۔ مجھے سی سے تعارف نہ تھا تب میں نے خدا تعالیٰ کی جناب میں دعاکی تو مجھے یہ الہمام ہوا

«هزّ اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبًا جنيًا».

دیکھو براہین احمدیہ ۱۳۱- (ترجمہ) کھور کے تنہ کو ہلا تیرے پر تازہ بتازہ کھوریں گریں گا۔ چنانچہ میں نے اس حکم پرعمل کرنے کے لئے سب سے اول خلیفہ سیّد محمد حسن صاحب وزیر ریاست پٹیالہ کی طرف مائل کر دیا اور انہوں نے بلا توقف اڑھائی سو روبیہ بھیج دیا اور پھر دوبیہ کی مدد کی دوبیری دوبیہ کی مدد کی

اور اس طرح پر وہ کتاب باوجود نومیدی کے چھپ گئی اور پیش گوئی پوری ہو گئی۔ یہ واقعات ایسے ہیں کہ صرف ایک دو آدمی ان کے گواہ نہیں بلکہ ایک جماعت کثیر گواہ ہے۔ جس میں ہندو بھی ہیں۔ اس جگہ ایک نکتہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ یہ وحی اللی کہ ھڈ لیک بجذء النخلة

یہ حضرت مریم کو قرآن شریف میں خطاب ہے۔ جب لڑکا پیدا ہونے
سے وہ بہت کمزور ہو گئی تھیں اور غذا کے لئے خدا تعالیٰ کی مدد کی مخاج
تھیں۔ اسی طرح براہین احمد یہ میرے لئے بطور بچہ کے تھی جو پیدا ہوا اور
یہ بات ہرایک جانتا ہے کہ آلیفات کی نسبت یہ عام محاورہ ہے کہ ان کو
نتائج طبع کہتے ہیں۔ لیعنی طبع ادخی ۔ اور جبکہ براہین احمد یہ میرا بچہ
تھیرا جو پیدا ہوا تو اس کے پیدا ہونے کے وقت میں بھی اپنی مالی حالت
میں کمزور تھا۔ جیسا کہ مریم کمزور تھی اور اپنے طور پر اس بچہ کی پرور ش
میں کمزور تھا۔ جیسا کہ مریم کمزور تھی اور اپنے طور پر اس بچہ کی پرور ش
کے لئے یعنی اس کے طبع کے لئے غذا حاصل نہیں کر سکتا تھا تو مجھے بھی
مریم کی طرح بین حکم ہوا کہ

«هزّ إليك بجذع النخلة».

پس اس پیش گوئی کے مطابق سرمایہ کتاب اکٹھا ہو گیا اور پیش گوئی پوری ہو گئی۔ اور اس روپیہ کا آنابالکل غیر متوقع تھا۔ کیونکہ میں گمنام تھا اور یہ میری پہلی مالیف تھی اور یہ نقطہ یا در کھنے کے لائق ہے کہ خدا تعالیٰ نے براہین احمد یہ میں مجھے عیسیٰ کے نام سے موسوم کرنے سے پہلے میرا نام مریم رکھا۔ اور ایک مرت تک میرا نام خدا کے نز دیک ہیں رہا۔ اور چھے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے مریم میں نے جھ میں سچائی کی روح سے حاملہ میں سچائی کی روح سے حاملہ

ہوئی۔ اور پھر خدانے براہین احمدیہ کے آخیر میں میرانام عیسلی رکھ دیا۔ گویا وہ سچائی کی روح جو مریم میں پھوئی گئی تھی ظہور میں آکر عیسلی کے نام سے موسوم ہو گئی۔ پس اس طرح پر میں خداکی کلام میں ابن مریم کملایا۔ اور بھی محنے اس وحی الہی نے ہیں کہ «الحمد لله الذي جعلك المسیح ابن مریم».

( حقيقة الوحي - روحاني خرائن - جلد ٢٢ - صفحه ٣٥٠ تا ٣٥٢) .... سورہ تحریم میں بھی اشارہ کیاہے کہ بعض افرادِ امّت کی نبت فرمایاہے کہ وہ مریم صدیقہ سے مشابہت رکھیں گے۔ جس نے پارسائی اختیار کی۔ تب اس کے رحم میں عبیسیٰ کی روح پھوٹی گئی اور عسیلی اس سے بیدا ہوا۔ اس تابت میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اس امت میں آیک شخص ہو گا کہ پہلے مریم کا مرتبہ اس کو ملے گا۔ پھراس میں عیسیٰ کی روح پھونکی جادے گی تب مریم میں سے عسیلی نکل آئے گا۔ لینی وہ مرنمی صفات سے عیسوی صفات کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ گویا مریم ہونے کی صفت نے عسینی ہونے کا بچہ دیا۔ اور اس طرح پر وہ ابن مریم کہلائے گا۔ جیسا کہ براہن احمد یہ میں اول میرانام مریم رکھا گیااور اسی کی طرف اشارہ ہے الہام صفحہ ۲۴۱ میں اور وہ یہ ہے کہ اُنٹی لك هذا. ليعني اے مريم تونے يہ نعمت کہاں سے یائی۔ اور اس کی طرف اشارہ ہے صفحہ ۲۲۲ میں یعنی الهام «هزّ إليك بجذع النخلة».

یعنی اے مریم کھجور کے تنہ کوہلا ۔ اور پھراس کے بعد ۴۹۲ براہین احمد یہ میں یہ الہام ہے

«اسكن أنت وزوجك الجنة. نفخت فيك من لدني روح الصدق».

یعنی اے مریم تومع اپنے دوستوں کے بہشت میں داخل ہو۔ میں نے تجھ میں اپنے پاس سے صدق کی روح پھونک دی۔ خدانے اس آیت میں میرا نام روح الصدق رکھا۔ یہ اس آیت کے مقابل پر ہے کہ فیکھ خیکا فیکھ میرن ڈوچنکا

پس اس جگہ گویا استعارہ کے رنگ میں مریم کے پیٹ میں عیسیٰ کی روح جا پڑی جس کا نام روح المقدق ہے۔ پھر سب سے آخر صفحہ ۵۵۲ براہین احمد یہ میں وہ عیسیٰ جو مریم کے پیٹ میں تھااس کے پیدا ہونے کے بارے میں یہ الہام ہوا

يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلى وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة

اس جگه میرانام عیسیٰ رکھا گیااوراس الہام نے ظاہر کیا کہ وہ علیسیٰ پدا ہو گیا جس کی روح کانفخ ۴۹۲ میں ظاہر کیا گیا تھا۔ پس اس لحاظ سے میں عیسیٰ بن مریم کہلایا کیونکہ میری عیسوی حیثیت مریمی حیثیت سے خدا کے نفخ سے پیدا ہوئی۔ "

(کشتی نوح۔ روحانی خرائن جلدہ ۱۔ صفحہ ۳۸، ۳۹)

"براہین احمد یہ میں اول خدا نے میرا نام مریم رکھا اور پھر فرمایا کہ
میں نے مریم میں صدق کی روح پھونکنے کے بعداس کانام عیسلی رکھ
دیا گویا مریم حالت سے عیسلی پیدا ہو گیا اور اس طرح میں خدا کے
کلام میں ابن مریم کہلایا۔ اس بارہ میں قرآنِ شریف میں بھی اشارہ ہے
اور وہ میرے لئے بطور پیش گوئی کے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن شریف
میں اس امت کے بعض افراد کو مریم سے تشبیہ دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ
وہ مریم عیسیٰ سے حاملہ ہو گئی۔ اور اب ظاہر ہے کہ اس امت میں

بجزمیرے کسی نے اس بات کا دعوی نہیں کیا کہ میرانام خدانے مریم رکھا اور پھراس مریم میں عبیسیٰ کی روح پھونک دی ہے۔ اور خدا کا کلام باطل نہیں ۔ ضرور ہے کہ اس امتت میں اس کا کوئی مصداق ہو ۔ اور خوب غور کر کے دیکھ لواور دنیامیں تلاش کر لو کہ قرآن شریف کی اس آیت کا بجزمیرے کوئی دنیامیں مصداق نہیں۔ پس بیہ پیش گوئی سورہ تحریم میں خاص میرے گئے ہے اور وہ آیت ریہ ہے۔ وَمُرْبُمُ أَبْنُتُ عِمْرَنَ ٱلَّتِي ٓ أَحْصَنَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَ افِيهِ مِن رُّوحِنَا دیکھو سورہ تحریم الجزء ۲۸ (ترجمہ)اور دوسری مثال اس امت کے افراد کی مریم عمران کی بیٹی ہے جس نے اپنی عصمت کو محفوظ رکھا تب ہم نے اس کے پیٹ میں آینی قدرت سے روح پھونک دی یعنی عبیسیٰ کی آ روح۔ اب ظاہرہے کہ نموجب اس آیت کے اس امت کی مریم کو پہلی مریم کے ساتھ تب مشابہت پیدا ہوتی ہے کہ اس میں بھی عیسٹی کی روح پھونک دی جائے ۔ جیسا کہ خدانے خود روح پھونکنے کا ذکر بھی اس آیت میں فرما دیا ہے اور ضرور ہے کہ خدا کا کلام پورا ہو۔ پس اس امت میں وہ میں ہی ہوں۔ میرا ہی نام خدانے براہین احمد میں پہلے مریم رکھااور بعداس کے میری ہی نسبت یہ کہا کہ ہم کئے اس مریم میں ا بنی طرف سے روح پھونک دی اور پھر روح پھونکنے کے بعد مجھے ہی عنیسی قرار دیا۔ پس اس آیت کامیں ہی مصداق ہوں ۔ میرے سوا تیرہ سوبرس میں کسی نے یہ دعوٰی نہیں کیا 🖈 کہ پہلے خدانے میرا نام

امت مسلمہ میں مریم و عیسیٰ بننے والے تو بہت سے افراد ہیں اور سورہ تحریم میں بھی جمع کاصیغہ استعال کیا گیاہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ان صفات کے حامل افراد ایک سے زیادہ ہوں گے۔ حضرت مولانا روم اور خواجہ میر درد کے نز دیک تو ہر کامل

مریم رکھااور مریم میں اپنی روح پھونک دی جس سے میں عسیلی بن گیا۔ "

( حقيقة الوحي ـ روحاني خزائن ـ جلد ٢٢ صفحه ٣٥٠ ، ٣٥١ )

اسی حقیقت کو اور انہیں تجرباتِ قلبی کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فارسی منظوم کلام میں بھی بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔

آنکه گوید ابن مریم چول شدی بست او غافل ز راز ایزدی آن خدائے قادر و رب العباد در براہیں نام من مریم نهاد مرتبی مرتبی در براہیں نام من برنگ مریم درست نا دادہ به پیران زمی بعد ازال آل قادر و رب مجید روح عیسی اندرال مریم دمید پس بنفیش رنگ دیگر شد عیال زاد زال مریم مسے ایں زمال زاد زال مریم مسے ایں زمال

ج، مومن صفت عیسویت سے متصف ہوتا ہے۔ لیکن حضرت مسے موعود علیہ السلام اس جہ، کاظ سے منفرد و یکتا ہیں کہ خدا تعالی نے آپ کو اپنی جناب سے مریم اور عیسیٰ کے خطاب سے نواز ااور مقام صدیفنیٹ سے مقام نبوت پر فائز فرما یا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیش گوئیوں میں آپ کو نبی کے طور پر پیش فرما یا۔ یہ ایسامنفرد و یکنا مقام ہے کہ تیرہ سوسال میں دوسرے مریمی و عیسوی صفات مومنین اس مقام پر فائز نہیں۔

زیں سبب شد ابن مریم نام من زانکه مریم بود اول گام من بعد ازاں از نفخ حق عیسلی شدم شد زجائے مریمی برتر قدم ایں ہمہ گفت است رب العالمیں گر کنے دانی براہیں را ببیں گر کے دانی براہیں را ببیں (حقیقة الوحی روحانی خرائن جلد ۲۲۔ صفحہ )

ترجمه :--

(۱) جو شخص ہے کہتا ہے کہ تو ابن مریم کس طرح بن گیا وہ خدائی راز سے غافل

ہے۔

· ) اس قادر خدااور رب العباد نے براہین احدید میں میرانام مریم رکھاتھا۔

( m ) میں ایک میت تک مریم کے رنگ پر آہا یعنی مشائخ زمانہ کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا۔

یں اس کے بعد اس قادر اور مجید خدا نے اسی مریم میں عیسیٰ کی روح پھونک

دی۔

۔ (۵) پھراس نفخ کے بعد ایک اور رنگ ظاہر ہوا لینی اس مریم سے اس زمانے کا مسے پیدا ہوا۔

(٢) ميرانام ابن مريم اس لئے ہوا كه مريم بنناميرا پهلاقدم تھا۔

(2) پھر میں خدائی نفخ کے سبب سے عبیسی ہو گیااور مقام مربی سے میراقدم اونچاہو

... (۸) بیر سب باتیں رب العالمین کی فرمودہ ہیں۔ اگر تجھے علم نہیں تو براہین احمد یہ کو . مکہ باب پنجم

آساں سے آگیا وہ ابن مریم کا مثنیل تھا جو ختم المرسلیں کا ایک فرزندِ جلیل

# الهام اللي

«اِني معك يا ابن رسول الله». (تذكرة ص ٧٧٥).

#### فرمان مسیحائے زماں

«اِني ورثت المال مال محمّد فما اَنا اِلا الٰه المتخير

اور میں مجمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مال کاوارث بنایا گیا ہوں۔ پس میں اس کی آل بر گزیدہ ہوں جس کو وریثہ پہنچ گیا۔

## ابن مریم (ماریه)

(كنز العمال، جلدة ص ١١٨، كتاب الفضائل من قسم الأقوال).

کہ خداکی قشم (میرابیٹا ابراہیم) نبی ابن نبی ہے۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواپنے اس بیٹے کی وفات کا بہت صدمہ ہواکہ اس کی تدفین کے وقت اس غم کی غمازی رخسار مبارک پر ڈھلکے ہوئے آنسو کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا

«انًا بفراقك يا ابراهيم لمحزونون».

اے ابراہیم ہم تیرے فراق سے مغموم ہیں -

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوثُرَ

ے آپ مطمئن تھے۔ نیزیہ بھی خدا تعالیٰ نے بتایا تھا اِک شاینکک ہُواُلاَبْتُرُ

کہ آپ کا دشمن ہی ابتر ہو گا۔ یہ دشمن جھوٹا ثابت ہو گااور دنیا دیکھ لے گی کہ دشمن تو بغیر نرینہ اولاد کے رہے گا اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے ہاں لڑکا ہو گا۔ یعنی اس کو وہ نرینہ اولاد عطانہیں ہوگی جس کا آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کو وعدہ دیا گیا

ہے۔ خدا تعالیٰ کے اس فرمان کو تاریخ ہمارے سامنے ایک انو کھے اور اچھوتے رنگ میں پیش کرتی ہے۔ وہ یہ کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباہر دشمن کے ہاں نرینہ اولاد تھی جس کی وجہ سے ان کی نسلیں بظاہر قائم رہیں۔ مگر آپ کے ہاں جو نرینہ اولاد ہوئی وہ وفات یا گئی۔ کوئی لڑ کابھی زندہ نہ رہا۔ \_\_\_\_\_ابراہیم بھی فوت ہو گیا۔ سال ظاہری لحاظ سے ختم ہو گئی۔ حالانکہ خدا تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ

## إِنَّ شَانِئَكَ هُوَٱلْأَبْتُرُ

اس صورت حال کے پیش نظر مذکورہ بالا آیات کا مفہوم در حقیقت یہ تھا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے جو اولاد کی عطا کا وعدہ دیا تھاوہ جسمانی اولاد کا نہیں بلکہ روحانی اولاد کا ہے۔ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_اِسے شایئے کئے گؤا لاَبْتُرَّ دراصل اِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْثَرَ كَ مَقابِلَهُ مِيں ہے ۔ ۔ یعنی اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اے محمد ! ہم نے تجھے کوثر عطا کیا ۔۔۔۔ فَصَلِ اِرْبِیْكَ وَٱغْدَر پس تو دعائیں مانگ اور قربانیاں پیش کر۔ اس كے نتیجہ میں تیرا دغمن بے اولاد رہے گا۔

دعاول اور قربانیوں کی شرط سے یہ امر واضح ہوتا ہے کہ اس اولاد سے کوئی ایسا عظیم المرتبت وجود مراد ہے جو روحانیت کے لحاظ سے آپ کی اولاد میں سے ہو گا۔ ۔۔۔۔ دعائیں اور قربانیاں ہی دشمن دین کو ابتر اور ناکام اور نامراد کرتی ہیں۔ ۔۔۔ اور دعاوں اور قربانیوں کی وجہ سے ہی آپ کے لئے کوثر مقدّر تھا اولاد سے محروم ہو جائے گا ، کوئی معقول توجیہہ نہیں ۔۔۔ پس در حقیقت اولاد سے محروم ہو جائے گا ، کوئی معقول توجیہہ نہیں ۔۔۔ پس در حقیقت کے سلسلہ کاختم ہو جانا اور آپ کے سلسلہ کا ترقیات کی منازل طے کرنااور پھر ایک ایسے وجود کا پیدا ہونا مراد ہے جو آپ کے شیف سے مستفیض اور آپ کے نور سے کامل طور پر منور ہو کیونکہ آیت ایک شکر ایک شکر آئڈ کوئی سے یہ واضح ہے کہ دشمن کی نسل منقطع ہو جائے گی لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ہیشہ وائم کی نسل منقطع ہو جائے گی لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ہیشہ وائم کی نسل منقطع ہو جائے گی لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ہیشہ وائم کی نسل منقطع ہو جائے گی لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ہیشہ وائم کی نسل منقطع ہو جائے گی لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ہیشہ وائم کی نسل منقطع ہو جائے گی لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ہیشہ و جائے گی لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل منقطع ہو جائے گی لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل منقطع ہو جائے گی لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل منقطع ہو جائے گی لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آپ کی سے دو اسمان کی نسل منقطع ہو جائے گی لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل منقطع ہو جائے گی لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سائم کی سول اللہ صلی اللہ علیہ و سائم کی سول ہو سول کی سول ہو سول کی سول ہو سول کی سول ہو سول ہو سول کی سول ہو س

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کوجو خدا تعالی نے کوٹر کی عطاکا وعدہ فرمایا ، اس میں ایک عجیب اور عظیم پیش گوئی ایس بھی رکھ دی کہ جو اس لفظ کوٹر میں ہی مضمر تھی۔ کوٹر کے ایک معنی «الرجل الکثیر العطاء والمخیر». (اقرب الموارد) ایسانسان جو بردا سخی ہواور بردی کثرت سے نیکیاں پھیلانے والا ہو۔ پس اس آیت میں ایک معطاء لعنی بہت بردے صدقہ دینے والے اور سخاوت کرنے والے وجود کی پیش گوئی ہے۔ اور رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کے کلام میں بھی ایک ایسے وجود کی پیش گوئی ہے۔ اور رسول کریم صلی الله علیہ وسلم کے کلام میں بھی ایک ایسے

شخص کی خبر دی گئی ہے جوان صفات کا حامل ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ شخص اور اس آیت میں بیان کر دہ شخص ایک ہی وجود ہے۔ کیونکہ پیش گوئی کی علامات اگر مشترک ہوں تو ''م مثارالیہ'' بھی ایک ہی شخص ہو تا ہے۔ خصوصا جبکہ دونوں پیش گوئیاں ایک ہی سلسلہ اور ایک ہی زمانہ کے متعلق ہول۔ ۔۔۔۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر کے الفاظ یہ ہیں۔

«والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا عدلاً فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحدٌ»

(بخاري، كتاب البيوع، باب قتل الخنزير).

قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے عنقریب تم میں ابن مریم حکم وعدل کی حیثیت سے نازل ہو گااور صلیب کو توڑے گا۔ خزیر قتل کرے گااور جنگ کورو کے گااور مال لٹائے گاحتی کہ کوئی اس مال کو قبول نہیں کرے گا۔ حدیث کے ان الفاظ سے ظاہر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانہ میں اپنی امت میں آنے والے مسیح کے بارہ میں سیہ خبر دیتے ہیں کہ وہ اموال لٹانے والاثب - حدیث کےان الفاظ کواور لفظ کوٹر کو آمنے سامنے رحھیں توبیہ دونوں الفاظ بالكل نهم معنى بين ليعنى "مال لثانے والا" ، "ب انتها صدقه و خيرات كرنے والا " ۔ میہ اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں الفاظ صاف طور پر ایک ہی وجود کی ایک ہی صفت کو ظاہر کرتے ہیں۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی میں اس شخص کی تغیین بھی کر دی گئی ہے اس لئے اس تعیین کو ہم سورہ کوثر کی پیش گوئی پر چسپاں کرنے میں نہ صرف حق بجانب ہیں بلکہ اس کے سوا ہمارے لئے اور كوئي چاره ہي نہيں۔ كيونگه رسول الله صلى الله عليه وسلم ہى مهبيط وحيُ قرآن ہيں اس کئے قرآن کریم کے معنے کرنے کے سب سے اوّل حق دار آپ ہیں۔ پس جب آپ نے خیرِامت میں آخری زمانہ میں ظاہر ہونے والے مسیح کو اموال لٹانے

والا وجود قرار دیاتواس سے مراد وہی «الرجل الکثیر العطاء والخیر». ہے جس کا لفظ کوثر میں ذکر ہے جس نے آپ کے فرزند کے طور پر ظہور کرنا تھا۔

سلط ورین و رہے ، سے اپ سے اربد سے موریر سہور مرنا ھا۔
اس آنے والے فرزند کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ بالا پیش گوئی
میں ابنِ مریم کے نام سے موسوم کیا ہے۔ لفظ مریم قبطی زبان میں ماریہ ، عبرانی میں
مریوم ، کے تلفظ سے اوا کیا جا تا ہے اور انگریزی میں بہی لفظ میری (۱۹۹۳ ) کی
شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس سے ایک اور مضمون سامنے آتا ہے کہ آنخضرت صلی
اللہ علیہ وسلم نے جب آنے والے وجود کو "ابن مریم" کے نام سے پکارا تو یہ اس
طرف اشارہ تھا کہ وہ میرا روحانی فرزند ہونے کے لحاظ سے مریم لیعنی ماریہ کے بیٹے
ابراہیم کی جگہ ہوگا۔ چنانچہ الہام اللی نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو
"ابراہیم" اور "ابن رسول اللہ" قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مخاطب کر کے فرماتا

«اني معك يا ابراهيم». (تذكرة ص ٧٢٧).

«اني معك يا ابن رسول الله». (تذكرة ص ٧٧٥).

اے آبراہیم! میں تیرے ساتھ ہوں۔ اے رسول اللہ کے بیٹے! میں تیرے ماتھ ہوں۔

شخ الا کبر حضرت محی الدین ابن عربی رحمة الله علیه فرماتے ہیں۔

«المهدي الذي يجيُّ في آخر الزمان.... باطنه باطن محمّد».

(شرح فصوص الحكم \_ صفحه ۳۵)

کہ وہ مہدی جو آخری زمانہ میں آئے گا . . . . . اس کا باطن محمدُ صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن ہو گا۔

اور حضرت ولی الله شاہ رحمۃ الله علیہ محدّث دہلوی مجدد صدی دواز دہم مسیح موعود کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ «نسخةٌ منتسخةٌ منه». (الخير الكثير، ص٧٢).

کہ امام مہدی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرانسخہ ہوگالیعنی ظل کامل۔
جس طرح " «الولد سر ً لأبیه». "بیٹا اپنے باپ کاراز اور عکس ہوتا ہے۔ اس کے اوصاف اپنے اندر لئے ہوئے ہوتا ہے اسی طرح امام مہدی بھی سخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فرزند ہونے کے لحاظ سے آپ کی نبوت کے راز اور اوصاف کا آئینہ دار ہے۔ وہ آپ کاعکس کامل ہے۔ جس طرح عموماً بیٹے کو دیکھ کر باپ کی شخصیت کا کچھ اندازہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مسیح موعود کو دیکھنے والا سخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی اور اعلیٰ شان کو محسوس کر سکے دیکھنے والا سخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی اور اعلیٰ شان کو محسوس کر سکے گا۔

برتر گمان و وہم سے احمد کی شان ہے جس کا غلام کی دیکھو مسیح الزمان ہے

پس اللہ تعالیٰ نے صرف آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ اوصاف سے متصف روحانی اولاد سے نواز کر دشمن کو ابتر ثابت کیا ، بلکہ جسمانی لحاظ سے بھی امام مہدی ، میچ موعود کو مریم یعنی ماریہ کابیٹا ابراہیم ثابت کر کے دشمن کا ہمیشہ کے لئے منہ بند کر دیا۔ پس حضرت میچ موعود علیہ السلام کے ''ابن مریم ''کے لقب سے ملقب ہونے کی ایک یہ بھی وجہ ہے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہونے کے اس مضمون کو حسب ذیل اشعار میں یوں بیان فرمایا ہے۔

اني ورثت المال مال محمد فما أنا إلا اله المتخير أتزعم أن رسولنا سيد الورى على زعم شانئه توفّى أبتر

🖈 غلام لڑکے کو بھی کہتے ہیں۔

فلا والذي خلق السماء لأجله له مثلنا ولدٌ إلى يوم يُحشر وانا ورثنا مثل ولدٍ متاعه فأيّ ثبوت بعد ذلك يحضر الحجاز احمري - روحاني ثرائن جلده - صفحه ١٨٢ ، ١٨٣ )

ایک اور نکتہ جو قابل بیان ہے سے کہ

<sup>(</sup>۱) اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مال کا دارث بنایا گیا ہوں ۔ پس میں اس کی آل بر گزیدہ ہوں کہ جس کو مال پہنچ گیا۔

<sup>(</sup>۲) کیا تو گمان کرتا ہے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے اولاد ہونے کی حالت میں وفات پائی جیسا کہ دستن برگو کا خیال ہے۔

<sup>(</sup>m) مجھے اس کی قتم جس نے آسان بنایا کہ ایبانہیں ہے بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے میری طرح اور بھی بیٹے ہیں اور قیامت تک ہوں گے۔

<sup>(</sup>۷) اور ہم نے اولاد کی طرح اس کی وراثت پائی ۔ پس اس سے بڑھ کر اور کونسا ثبوت ہے جو پیش کیا جائے۔

کثرر کھنے والاروحانی بیٹاعطافر مائیں گے اور اس کا دسمن نرینہ اولاد سے محروم ہوگا۔ اب لازماً کوئی ایبار تبہ اور عہدہ بھی ہونا چاہئے جو اس اولاد کونرینہ اولاد خابت کر دے اور جس کے وجود سے بیہ خابت ہو جائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نرینہ اولاد سے محروم نہ تھے۔ اس نقطہ نگاہ سے جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا ہے کہ مومن کا عہدہ تولا کیوں کے لئے بھی۔ شہادت اور صدیفیت کے مقامات بھی مرد کی طرح عورتیں بھی حاصل کر سمتی ہیں نیکن نبوت ایک ایسا عہدہ ہے جو بھی کسی عورت کو نہیں ملا اور بیہ مرد کے ساتھ مخصوص ہونا ہے۔ یہاں چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑے روحانی بیٹے کی خوشخبری دی گئی ہے۔ اس لئے آیت کو ایک بہت بڑے روحانی بیٹے کی خوشخبری دی گئی ہے۔ اس لئے آیت کا مفہوم یہ ہو گا کہ تیرے دشمن کی اولاد کٹ جائے گی لیکن تیری نسل کو ایک بیٹ بیٹ کے مقام پر فائز میں سے اللہ تعالیٰ ایک ایسا انسان پیرا کرے گاجو نبوت کے مقام پر فائز میں گا۔ "

(تفسیر کبیر- جلد ۱۰ - صفحه ۱۳۷۰ تفسیر سوره کوژ) لینی

مسيح موعود ومهدى معهود عليه السلام \_\_\_\_\_ ابراہيم \_\_\_\_ ابن مريم (مارئيز) \_\_\_\_\_ ابن مريم (مارئيز) \_\_\_\_\_ ابن رسول الله عليه وسلم \_ «فالحمد لله على ذلك».

## ایک وضاحت ایک حقیقت

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ جو فرمایا کہ کہ میرا بیٹا ابراہیم نبی ابن نبی ہے اور اسی طرح ۔ اَلْکَوْٹَدَ سے مسیح موعود علیہ السلام کے مقام نبوت پر فائز ہونے کا ثبوت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول

کے منافی نہیں۔ کیونکہ جس طرح ابراہیم آپ کی زندگی میں نبی تھے جیسا کہ حدیث کے منافی نہیں۔ کیونکہ جس طرح ابراہیم آپ کی زندگی ہی کے الفاظ سے ظاہر ہے \_\_\_\_ اسی طرح مسے موعود علیہ السلام بھی آپ کی زندگی ہی میں نبی ہیں سے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک زندہ ہی نہیں بلکہ زندگی بخش بھی ہیں۔ آپ کی نبوت قیامت تک ممتدہے اور آپ کا فیض ہمیشہ کے لئے جاری ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ

«قال رسول الله عليه أن بعثت أنا والساعة كهذه من هذه أو كهاتين وقرن بين السبابة والوسطى». (بخاري، كتاب الطلاق، باب اللعان).

رسول الله صلی آلله علیه وسلم نے اپنی شہادت کی انگی اور در میانی انگلی کو جوڑا اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے فرمایا کہ میری بعثت اور قیامت اس طرح ہیں۔

اس سے یہ اظہار مقصود تھا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت متصل ہیں۔ جس طرح ایک انگل کے بعد دوسری ہے اس طرح آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت ہے۔ اس سے یہ تصویر سامنے آتی ہے کہ آپ کے بعد یعنی قیامت میں کسی نبی کی بعث کاسوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہاں تو جزاو سزا کا معاملہ ہے۔ مہذا جو نبی بھی پیدا ہو گاوہ قیامت سے قبل یعنی آپ کی زندگی میں ہی ہو گا۔ اس کی نبوت آپ کی نبوت کہلائے گی۔ وہ آپ کی نبوت کے دائرہ میں ہی ہو گا۔ آپ کی شریعت کے دائرہ میں ہی ہو گا۔ آپ کی شریعت کے متابع موعود علیہ السلام کا محت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خطوت نبوت عطاکی ہے۔ اور مسے موعود علیہ السلام کا بھی دعوی ہے کہ آپ کی نبوت آپ قاو مولی حضرت مجمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہی کا پرتو ہے۔ آپ فرماتے ہیں علیہ وسلم کی نبوت ہی کا پرتو ہے۔ آپ فرماتے ہیں

«فليست نبوّتي إلا نبّوته ، وليس في جُبّتي إلاّ أنواره وأشعته ، ولو لاه لما كنتُ شيئًا يذكر أو يسمّى».

(الاستفتاء، ضميمة حقيقة الوحي، روحاني خزائن، جلد ٢٢، ص ٦٣٧).

کہ میری نبوت آپ کی نبوت کے علاوہ نہیں اور میرے پیراھن میں سوائے آپ کے انوار اور شعاعوں کے کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ نہ ہوتے تو میں کچھ چیز بھی نہ ہوتا کہ جس کاذکر کیا جاتا یا نام لیا جاتا۔

> اس نور پر فدا ہوں اس کا ہی میں ہوا ہوں وہ ہے، میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ ہی ہے



#### مراجع ومصادر

ا \_ قرآن کریم

۲ \_ صحیح البخاری : مع شرح الکرمانی \_ مطبع دار احیاء التراث العربی \_ بیروت

س صحیح المسلم: لامام ابی الحسین مسلم بن الحجاج القشیری النیشابوری- مطیع واراحیاء الرّاث العرفي- يروت

٣ - جامع الترفدي: لامام محمد بن عيسسي بن سوره الترفدي- مطبع دارالفكر للطباعد والنشر والتوزيع- بيروت

۵ ـ سنن ابن ماجه: للعدافظ ابی عبدالله بن يزيدالقرويني ابن ماجه - مطبع دارالف کر العربي - بيروت

۲ - سنن ابو داود ؛ للامام الحافظ الى داود سليمان بن الاشعث السيجسية في الازدى - مطبع داراحياء التراث العربي بيروت

٤ - مشكاة المصابح : محمر بن عبدالله الخطيب التبريزي - مطبع المكتب الاسلامي - بيروت

٨ - كنزالعمال · مطبع المكتب الاسلامي للطباعه والنشر - بيروت

9 \_ فتح الباري- شرح صحح البخاري- للامام احمد بن حجرالعسقلاني - مطبع دار المعرف للطباعد والنشر- بيروت

۱۰ \_ تفییرالکبیر: للامام فخرالرازی \_ مطبع دار احیاءالتراث العربی - بیروت

اا - تغيير الدر المنتور في التفسير بالماثور- للامام جلال الدين السيوطي- مطيع وار المعرف للطباعد والنشر- بيروت

٢١ \_ تفييرالبيضاوي · لعلامه الزمان مجمه عبد الرحمان \_ مطبع المعجتبائي الواقع في بلده وبلي

۱۳ \_ تفییر اکشاف : از ابو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمه خشیری الخوارزی - مطبع مصطفح التابی المحلبی و اولاده - مصر

۱۴ \_ تفییر تدبر قرآن : از مولانا مین احس اصلاحی - شائع کرده دارالاشاعت الاسلامیه امرت رودٔ کرش نگر لاهور

10 \_ تفسير عرائس البيان في حقائق القرآن: از ابو محمد روز بهان بن ابو النصر بقلي شيرازي

١٦ \_ سنن الدار قطني - للإمام الكبير على بن عمر الدار قطني - مطبع دارالمحاس للطباعه - القاهرو

۱۷ ـ طبرانی

١٨ \_ بهجة النظر شرح نخبة الفكر بر حاشيه نزمه النظر

١٩ - مخضر سيرة الرسول: اذ محمد بن عبد الوہاب - مطبع دار العرب بدلطباعه والنشير - بيروت

٢٠ \_ شرح فصوص الحكم: إنر شيخ عبد الرزاق القاشاني - مطبع مصطفح البابي الحلبي واولاده - مصر

٢١ ــ الجامع الصغير: للامام جلال الدين عبد الرحمان ابي بكر السيوطى- مطبع دار الفكر للطباعة والنشر و التوزيع- بيروت

```
۲۲ _ الخيرالكثيير : اذشيخ قطب الدين احمر المعروف بإلثاه ولى الله المعدث د ملوى _ مطبع مدينه بريس بجنور
۲۳ — تفهيمات المهيد واز حجة الاسلام الثاه ولي الله محدث دملوي - مطبوعه ا كادميه الثاه ولي الله الدملوي _ حيرر
                  ٢٨ _ فقح الغيب از شخ محي الدين ابو محمد عبد القادر جيلاني - مطبع هوپ ١٣٨٢ء واقع لامور
              ٢٥ _ عوارف المعارف · از عبد القاهر بن عبد الله المديه ور دي - مطبع دار الكتاب العربي - بيروت
                                                                            ۲۷_شرح التعرف (قلمي) .
                                     ۲۷ — مثنوی مولانا روم · از مولانا جلال الدین روی _ مطبع مجیدیه _ کانپور
                                                                            ۲۸ _ د بوان مولانا شاه نیاز احمه
                                                                        ۲۹ _ رساله درد _ از خواجه میر درد
               ٣٠ _ مقابي المجالس المعروف به اشارات فريدي · مرتبه مولانار كن الدين _ مطبع مفيد عام آگره
                                            ٣ _ اقتباس الانوار ٠ از شيخ محمد اكرم صابري - مطبع اسلاميه لامور
                                            ٣٢ _ گلدسته كرامات . از مفتى غلام سرور _ مطبع مفيد عام _ لامور
                                   ٣٣ ــ غاية المقصود و از مولاناسيد على حائري _ مطبع تمس الهند واقع لا بور
                                   ۳۴ _التوضيح . از محمد شفيع ديوبندي - مطبع سهار نيور دارا لاشاعت والندريس .
                                     ۳۵ _ خريده العجائب و فريده الرغائب . از امام سراج الدين ابن الور دي
٣٦ - الملل والنحل ؛ للشمهرستاني - الفصل في الملل والاهواء والنحل ؛ لامام ابو محمد على ابن احمد بن
                                 حزم - بالمطبعة الادبية في سوق الهخضار القديم - مصر
  ٣٧ _ حجيج الكرامة في أثار القيامة: از سيد امير الملك نواب محمد صديق حسن خان - مطبع شابجهاني واقع بهويال
                                                      ٣٨ _اقترب الساعه · از نور الحن خان _ طبع ١٣٥١ هـ
                       ٣٩ _ فقص القرآن . از مولانا محمد حفظ الرحمان سيوباري - مطبع ندوة المصنفين - دبلي
                                                    ۰ ۲۰ _ بحار الانوار . از محمد تقی محمد باقرمجلسی _ مطبوعه ایران
                                              اسم الفوز الكبير في اصول التفسيير از ولي الله شاه محدث د بلوي
   ۳۲ 🗕 مکتوبات امام ربانی . از حضرت احمد الفاروقی سرہندی مجدد الف ثانی _ مطبع منشی _ نول کشور _ واقع 🔾 🚉 -
                                                       ۳۳ رساله علامه اقبال كاپیغام ملت اسلامیه کے نام
                                    ۳۴ _ رساله المحديث (بمفت روزه ) · از مولوي ثناء الله امرتسري _ امرتسر
                            ۴۵ _ رساله اشاعة السينه · از ابو سعيد محمد حسين بثالوي ـ مطبع رياض بهند ـ امرتسر
                                                   ٣٦ _ معارف اسلام "صاحب الزمان نمبر (شيعه رساله)
                                            ۷۷ _ اخبار زمیندار ٔ از منشی سراج دین ظفر _ و مولناظفر علی خان
```

۴۸ \_ سیداحمد شهید (سوانح) • از سیدابوالحن ندوی - مطبع بونائنڈ انڈیا بریس ایکھنو

```
۲۹ _ تهذیب الاخلاق باز سرسیداحد خان - دارالاشاعت پنجاب لامور
```

۵۰ \_ الحق الصريح في حيات أسيح : از مولوي محمد بشير تعويالوي - ١٣٠٩ هـ

٥١ \_ بانك درا : از علامه سرمحد اقبال - مطبع شخ غلام على ايند سنز لامور

۵۲ \_ الجماد في الاسلام ٠ از مولانا ابو الاعلى مودودي \_ مطبوعه دفترتر جمان القران \_ احجمره لاهور

۵۳ \_ شهادت قرآنی علی کذب کرش قادیانی . از منشی محمد عبدالله- اسلامیه سنیم پریس - لامور

۵۴ \_ استنکاف المسلمین عن مخالطة المرزانیین : از مولوی نور احمد اور حاجی شیخ بدُ هاصاحب ـ روز بازار الیکٹرک بریس ہال بازار \_ امرتسر

۵۵ \_ قومی اسمبلی میں اسلام کا معرکه : از شیخ الحدیث مولانا عبد الحق\_ باہتمام موتمرال مصنفین دار العلوم حقانیہ \_ اکوڑہ خنگ

۵۲ \_ قادیانی مذہب · از الیاس برنی \_ مطبع عمدة المطابع پریس لکھنو

۵۷ \_ قادیانی امت اور پاکستان . از محمد شفیع جوش\_ مطبوعهمر کز اشاعت اسلام لا ہور

۵۸ \_ قرابادین قادری · از محمه ا کبر عرف رذانی - مطبع منثی نواکشه ور - لکهنو

٥٩ \_ طبق مائة عامل : از محمد حسين \_ مطبوعه ١٩٨٠ء

٧٠ \_ قواعد اللغة العربيه ٠ از سيدمحن احمه بإروم - وزارة المعارف المملكة العربية السيعو دية -

٦١ \_ باقيات اقبال : از سيد عبد الواحد معيني ايم - اے - آكسين - شائع كرده آئينه اوب آنار كلي - لاہور

۱۲ مِجموعه ليکچرز مولانا نذیر احمه دہلوی • مطبوعه ۱۸۹۰ء

۲۳ \_ كتاب "عطاء الله شاه بخاري

۲۴ \_ رساله موعظه تحریف قرآن · از مولاناسید علی حائری

٢٥ \_ حيات أميح : از پاوري طالب الدين - مطبوعه پنجاب ريليجيس بک سوسائڻ- انار کلي لامور

۲۷ \_ احس الاذ كار به از سمته - ج- پيڙس

٨٨ \_ تاريخ بائيل: از يادري طالب الدين - مطبوعه بنجاب ريليجيس بك سوسائل - انار كلي لامور

19 \_ تاریخ کلیسیاء : از پادری برکت الله- شالی مندانار کلی بناله

۵۷ \_ صحت کتب مقدسه : از پادری برکت الله - پنجاب ریلیجیس بک سوسائی انار کلی لامور

۲۵ — کتاب مقدس: پنجاب ریلیجس بک سوسائی - انار کلی لامور

#### $\Delta \Delta \Delta$

۷۲ \_ روحانی خزائن ا\_ ( ۸۳ کتب ) : از حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود علیه السلام - شائع کرده الشر که الاسلامیه ربوه

۳۷ \_روحانی خزائن ۳ (۱۰ جلدی) : مشمل بر ملفوظات حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیه السلام - شائع کروه الشرکیة الاسلامیه ربوه ۸۷ \_ مجموعه اشتبارات حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیه السلام (۳ جلدیں) - شاکع کردہ الشرکۃ الاسلامیہ ربوہ

24 \_ تذكره (ايْدِيْن ١٩٦٩ء) ؛ شائع كرده الشركة الاسلاميه - ربوه

۷۷ \_ در تثنین فارسی

ے 2 سے در تثنین ار دو

۸۷ \_ در تثین عربی

29 \_ تغيير كبير . از حفزت مرزا بشيرلدين محمود احمه خليفه أميح الثاني رضي الله عنه - الشركة الاسلاميه ربوه

٨٠ \_ سيرت حضرت مسيح موعود عليه السلّام : از حضرت مرزا بشيرالدين محمود احمد ٤٩ \_ خليفه أمسيح الثاني رضي الله عنه

٨١ \_ تاريخ احمديت واز مولانا دوست محمد صاحب ربوه

۸۲ \_ مرزا غلام احمد این تحریروں کی رو سے : از سید میر داود احمد ربوہ

٨٧ \_ سلسله احديد . از حضرت مرزا بشيراحد رضي الله عنه - شائع كروه نظارت ما ليف وتصنيف قاديان

۸۴ \_ سیرت المهدی : از حفزت مرزا بشیاحه رضی الله عنه - شاکع کرده احمد بیه کتاب گھر قادیان

۸۵ — چار تقریریس . از حفزت مرزا بشیرحمد رضی الله عند- شائع کر ده شعبه نشروا شاعت نظارت اصلاح وار شاد صدر انجمن احمریه پاکستان

٨١ - دى او ذزاف سولمن : إنه جيمز جملتن چار لزور ته - سوسا في أف بيليكيز لريم امريكم

٨٨ \_ سوانح محمد حسين : از شخ محمد اساعيل بإني بي صاحب - شائع كرده محمد احمد اكيثري رام كليَّ ١٣- لاهور

۸۸ ــ رساله ريويو آف ريليجنز

۸۹ \_ طبقات الكبرى : لابن سعد

۹۰ \_السيرة النبويين لابن مشام

91 \_ رجٹر فتاوی۔ مجکس افتاء کے فتاوی۔ مجلس دارلا فتاء۔ صدر انجمن احمر بیہ

۹۲ \_ تفيير روح البيان

۹۳ \_اقرب الموارد

٩۴ \_ فيروز اللغات . فيروز سنز لا بور

٩٥ \_ احمد يه تبليغي پاكث بك ، از ملك عبد الرحمان خادم مرحوم - شائع كرده \_ احمديه بك ذيو قاديان

91 \_ احمد یہ تعلیمی پاکٹ بک : از قاضی محمد نذیر مرحوم - شائع کر دہ نظارت اشاعت وتصنیف - صدر انجمن احمد یہ . پاکستان

#### جمله حقوق محفوظ

نام كتاب ابن مريم مصنّف على جو درك طبع ارّل جولائي شهواري مقام اشاعت إسلام آ او مملفرد سرك